TITLE - KHUTBAAT, E-ALIYA; YAANI ALL INDIA MUSLIM EDUCA--BART SADARAT KA MAJMUA. (But-2) 46220 Jo- 21 th

Publisher - Muslim University Press (Aligash). Reates - Musattiles Anwares Homad Kulessi. Date - 1927 - 1928.

kgcs - 287.

Fréjects - Knitheat-o-Tagaseer - Al Fréis Mislim Educational conference Angarh - Kluthocat Educational conference Alizarli, Muslim

آن نزار موالح شائع منزس می گزد. ک مالالكات مارتكا ميد حصّة دُوْم (رابلارابت ركح أابلاري) زمديكة المعالدين وزمالات تذكرى وزكريا ياليس مولوی انوا رانخرصاحب ژبیری رمارمروی، مالاینا دخالخاب فدری رفاینا در دلاا مای تومرالیمونیا صافره ل كاذيرى مكوثري الباشاع المحتفوكا لمأن

بوا درامی حال من کانفرنش نے ترجمہ کر اکر شام کی ای اول علوی معاملا ام لأقام فاتدا زن كي تنه و قي الحي يخصرون في الحي تحق كياف م منف رجالية مرد كرف من ال بوكا ويدك ساس ساله كونورس فرست واندازه بوكا كرمزت ما رك في كرك أسياس قدر معلمهات وتقريب ك خود عي خريد معاورها حيا ولا واحباب عَى مُرْسِارِي كَا رَفْسِ إِلْهِ عِلَيْهِ - وَ ا صنعتبات كرضيا الدن والمحل بالفاذى الرسى إلى الحادث ألى ال بالث يردوانس جالشوسلم وتوريستي على أفه ا من ساله من فرقع لمورّد رس کی گزشته قدارخ منامهٔ معیم منافقه عبارت من مان کی تنی موا در تختلف وفات من مرون في تعلم نے بعلم احوق مرکنا ورامتدا د زمان کے ساتھ ساتھ وقتدال ت عالک اقرام کے اصول تعلیم من اتنے ہوئی اُن کونیا بیسٹر فیزوں ہے بیان کیا ہے۔ عاب جوفر تقلم ہے واح میں مسکھتے ہول کا ایک مشرو رمطالعہ فرائیں۔ لکھا ل تھیائی ہو

خطيات عالية

حصر دو

(ازاجلاس بت وليم منقده كراجي منه قام اجلاس عم منقدة في كرواي المالي الم

.

7/1/

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U5297

OTT CHE TOWNER

· com married .

1777 - 78

CITY OOB

# مر معالی مرابع

خطبات عاليه كي اس د وسرى حدوي حب ديل بزرگون كمالات خطبات الدول كي نصا وير موجودي

| صقحر                                    | فرست تصاویر                                                                                                                                                                                                                                                              | نميرشا راحلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44                                      | متمس العلما ونتواج الطاف حسين صاحب حاكى صدراحلاس نست ويكم كراجي                                                                                                                                                                                                          | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۵.                                     | آ نریب نواب سرخواحیهٔ لیم امتدخان مها درجی سی آئی ای رئیس ٔ دهاکه صدراحلاس بیشود وامیس                                                                                                                                                                                   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.                                      | گرزین ها دا چیسرمحرعلی محرفال صاحب در محسی آئی ای تعلقه دار محمود آبا د صرافلان موس                                                                                                                                                                                      | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸jm                                     | عبدالتدامين بيفعلى ايم ك خان بها درايي إلى ايم سي اي بنشر و يني كمشتر والا ال                                                                                                                                                                                            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| } • }                                   | بست وجهارم نالبور<br>نبر اکنس سرسطان محرشاه آغاخان بها در بالقا به صدراحلاس ابت ونیم دملی<br>عالیحها ب نواب عا دالدوله موا دالماک مولوی سید صین صاحب ملگراهی علی ایضا                                                                                                    | YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| )- 4<br>    A                           | بها درموتمن جنگ بها درسی آئی ای<br>عالینباب میجرستین صاحب ملگرامی ایم وسی ڈی ایکج پی آئی ایم اسب صدّ<br>اجلاسس بست وشتم لکھند                                                                                                                                            | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 149                                     | أنريل شرحبس شاه دين جي حيف كورث بنجاب صدراجلاس ست وفيتم أكره                                                                                                                                                                                                             | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | مولوی عاجی سررحیم خش صاحب حال بهادر کے سی آئی ای پرسیڈیٹ کونسل آف کرنسی                                                                                                                                                                                                  | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r                                       | ر است بعا ول بورصد راحلاس سبت موشتم را دلبندگی تصویر موجود نبین ہی )<br>حبیش سرعید الرحیم کے می آئی ای صدر احلاس لبت و نهم نوپند (اس جلد میں تصویر شال<br>زند میں میں میں است کا میں است کی | r <del>9</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .441                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 745                                     | خان بها در سرمای ترشفیع بریشرات لاکےسی ایس آئی صدراحلاس می ام علیگراه                                                                                                                                                                                                    | ۳-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                          | TO SCOTT THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA |

## يشيم الله التَّحْمُنِ التَّحِيمُ

## توست يمولوى ظراكرام الشرطاصا ويتاتى

موجوده زماندیں جب که اگریزی تعلیم بهدوستمان میں سرعت کے ساتھ
بھیل ہی ہوئی براروں اسکول ورکالج قائم بیل ورکونی ورٹیوں کی تعدا دیں برابر
اضافہ ہورہ ہوئائی اس زمانہ کی حالت کا اندازہ کر ناسٹل ہوجب کہ آپ سے بیاس برس
پیلے سلمان نہ صرف آگریزی تعلیم سے نا آشنا سے بکہ اس کے سخت مخالف تھی
بنانچہ سرسید مرحوم نے جب اپنی تعلیمی تخرکے کا آغاز کیا توعام طور برسُلانوں
کے ہم طبقہ نے اِن کی مخالفت میں اواز بلند کی اور بجرخیدا فراد کے جواک کے
ہم ایس بنگ سے عام مسلانوں کی طوف سے سرسد کی حصلہ افزائی میں ہوئی۔
میں باقد وجہ دست دیر مخالفت کے سرسیدا ورائن کے رفقائے کا راشتقلال ورہ
میں باتھ اپنے کام میں صروف رہے۔ بہاں کی کمسلس بھائی برس

کی جدوجہ کے بعد فضامیں اس قدر تبدیلی بید امہ گئی کہ اب کوئی آوا ز جدید تعلیم کی خیالفت میں بلند نہیں ہوتی ۔ اور اگر ہومی تو کوئی شخص اُس اوا زلیک کہنے کے بیلے آبا و ہنیں ہے۔ یہ اور بات ہو کہ سلمان لینے ضرب المشل فلاس تعلیم کی گرانی اور بعض و سرے اسباب کی بنا پراب ہی برنسبت غیر سلم اتوام سے جدید تعلیم میں بیں ماندہ ہیں لیکن اس کے بیعنی ہر گر نہیں ہیں کہ وہ جدید تعلیم سے نخالف میں یا اس کی ضرورت سے آخیس انا رہے۔ سرسد سے اس نخالفت کے طوفالی حیں طریقہ سے مقابلہ کیا اور آخر کا رحن ورائع سے کامیابی خال کی اس موقع خرجھاً کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا فالیا ہے جانہ ہوگا۔

(۱) جب سرسید نے بیم محسوس کیا کوسلمان نہ ہی جیٹیت سے انگریزی تعلیم کے مخالف ہیں اور اُن کا بیر حام خیال ہو کہ ایک غیر سلم قوم کی زبان سکینا ور مذہبًا جائز بنیں ، تو اُنخوں نے مضامین خطبات ہتنگال سے آل اور لیبین منہور ما ہا نہ رسالہ تہذیب لاخلاق کے ذریعیہ مسلما نول کے اور تبایا کہ ندہب علوم جدیدہ کا مخالف بنیں ہے۔ اس کے علاوہ اُنخوں نے تاریخی حیثیت سے ناست کیا کہ مسلما نوں نے لینے عمد عروج و کمال میں غیر قوموں کے علوم سیکھ بلکہ اُن میں خاص ف کا لی خال کیا ۔ سرسید کے ان کیز درمضامین سے اُن میں خاص ف کا کہ کا رہیدا کرفیئیے ۔ جو اپنے عالم ان اُن کے بہت سے حامی و مدوگار بیدا کرفیئیے ۔ جو اپنے عالم ان

مضامین ورتصنیفات وخطبات کے ذریعہ سے مسلمانوں کے خیا ات کی اصلاح کرتے رہے بیال تک کہ مخالفت کا وہ طوفان ٹھنڈ ا ہوگیا۔ اور اب لوگوں کو سرسے یا وران کے احباب کے خیالات سے وہ نفرت نہیں رہی جو سیلے تھی۔

ر 🔫 ) چونکه انگریزی سے کولول ورکالجوں میں مسلما نوں کی مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام نه تقا، اس ليئه مسلما نول كوعام طور يرا مگرمزي تعليم سے وحثت تھی۔ وہ خیال کرتے تھے کہ زہمی تعلیم مناک کرنے سے ان کے بیجے اسلام سے برگانہ ہوجا سینگے۔اورسلانوں کا بینیال کھے ہے جانہ تھا این سرسپدنے یہ تجویز کیا کہ مسلما ن انگریزی تعلیم سے بیٹے اپنی تضور رگاہی قایم کریں ۔جوخو دسل کو سکرانی وانتظام کے ماتحت ہوں اوراُن درس کا ہوں میں سلمان بحوں کی میسی تعلیم و ترمیت کامعقول تنظام کیا جائے جیانچہ حذربال کی سعی و کوشش کے بعد سرسدنے <del>ہے ۔ اب</del>ار مال کے اللہ اللہ کالج کا ساکب بنیا د رکھا سٹ یعہ وسٹی مسلما نوں کی زسمی تعلیم کے لئے علیٰ علیٰ كيٹياں نبائي گئيں۔ نصاب ليم تو مزموا - نما زے ليئے سي تعمير کي گئي - اور اخلاقی گرا نی کے لئے آبالتی و گراں مقرر کئے گئے ان انتظا ماہے مسلمانوں کواکی حترک طینان ہوا' اوروہ اپنے بچوں کوتعلیم کے لئواس كالجمس تصحفيراً ما ده بوكك -

رس ) با وجود مندرجهٔ بالاتدا برکے الحی سلانوں کی ایک کشرحاعت مندشان میں انسی موجو دلمتی جو ہا توسر سید کی تحرکب سے قطعًا 'اسٹ ماتھی یا اَن کے مخالف تھی۔ اِس لئے کالج قایم کرنے کے وَسُ ال بعبد اُنے میں سرسیدسے یہ محسوس کی کہ مندوستان سے وسع مک سرکوئی ُیفید تحرکیا اَس دقت *تک سرسز و کامیا ب*ینس بپوشکتی جب *تک سلانو* میں ایک متعل ومضبوط جاعت الیٹی موجو لگا تاراس تحریک کے متعلق تبلیغ واست عت کی خدمت انجام دیتی رہے۔ بلکہ ماک کے محتلف صولو " میں وورہ کرکے اور لوگوں کو جمع کرکے اپنے خیالات اُن کو سنا ہے۔ سرسبيدك إستخيل كانتيجه وهشهور ومعروب الجبن بوحس كانا مختلف تبدیسیں کے بعداج کو ال انڈیاسلم انجیشل کا نفرنس ہجا ور جس كاصدر دفترمسلم يون ورستى كے بيلوميں مقام على كرامة قايم ہو-اس موقع پر کا نفرنس کے اغراض ومقاصد کیفسیل سان کرنے کی حاجت نہیں ۔ گزشتہ جالیں سال مس کا نفرنس نے اپنے مقاصد کے متعلق اس قد كثرت سے لٹر محرث أنع كيا ہى ا در مبند دمستان كے مختلف مقامات يراتيخ اجلاس منعقد کئے ہیں کہ سر طریعالکھا میلان نصرت کا نفرت کے نام سے واقف ہوجکا ہے لکہ احمب کی طور سراس کے اغراض و مقاصرے می بالغري-

كانفرنش مسلانون كى سب سيهلى باقاعده الجبن بوحوا كي خاص قانون وس دستور العمل کے ماتحت کام کرتی ہج ا ور موجودہ تندیب وتمدّن نے قومی مجالس<sup>کے</sup> تتعلق جوتهذيب وضا بطه لا زم قرار ديا پئي اس كى يا بندېج- په كا نفرنس مرسال وسمبر کے اخری ہفتہ میں اپنا احلاس ہندوستان کے کسی خاص شہر منعقد كرتى ہوجو اكتشەرتىن روز تاك رېتا ہو۔ اجلىس كى رە غانى كے لئے يہلے سے ایک صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔صدر اجل س کے نظم کو با قاعدہ قایم رکھنے کر علاوه اینا خطبهٔ صدارت می ٹرمتا ہی جوعموً انکھا ہوا ہوتا ہی۔ چوں کہ صدارت کے لیئے اکثر مک کے قابل و متما زاصحاب کا انتخاب ہوتا ہے حوعلا و تعلیم ایت ہونے کے اپنی قوم کی حالت کے متعلق کو پیع تجربہ رکھتے ہیں د ملکہ سیلے سے قومی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں ) اِس بنا پر وہ اینا خطبُصدار غاص تو تیر اور محنت سے تیار کرتے ہیں اور اپنے تجربہ و وسیع معلوم<sup>ات</sup> کے بھا طاسے جن چزوں کومسلا نوں کے لئے مفید سمجھتے ہیں سبیان كرتے ہیں۔ایں لیئے بیر منالات وافخار درحقیقت اس لائت ہیں کہ قوم ان پر عل كرے اور آينده تعلوں كے لئے أن كو محفوظ ركھے - گزشته حول له ترت میں کا نفرنس کے اُنمالیس احلاس مندوستان کے مختف صوبہ جات یں منعقد ہوئے اور سراحلاس کی رپورٹ سال بہسال تیاہے ہوتی رہی جن میں رہ خطباتِ صدارت عی سٹ ال تھے لیکن کج یہ ریورٹس ایبدہں۔

اس کے اگر کسی تحص کو ان خطبات کے بیسے کا تنوق بھی ہوتو اُن کا کمیا کرنا ممکن ہنیں۔ البتہ کا نفر نس کے صدر د نقر ہیں ایک ایک طبد محفوظ ہج ۔ لیکن ہن ہنچض متفید ہنیں ہوسکتا ۔ اس محافظ سے کا نفر نس کا یہ کا رانا مہ لا یہ تحیین و ست ایش ہو کہ اُس نے اِن براگندہ خطبات کو ایک جا کرے تنایع کھنے کا اہتمام کیا ہی۔

جواصحاب ابتداسے کا نفرنس کے شرکب و مد د گا رہں ایفوں نے آہت سم ہتہ چالیں سال سی پی خطبات شنے ہیں اور اس طرح سے سنے ہیں گہ آئے یئے سفر کی زخمتیں اٹھائی ہی روپیصرف کیا ہجو ا درب ا و قات ارام و راحت کی قربا نی بھی کی ہے لیکن خطّیات عالیہ کے ماظرین ٹوٹس نصیب ہیں کہ جو دہستان و وسروں نے جالیں سال ہیں تصرف و ولت وراحت سنی وه آج مکمل صورت میں اُن کے سامنے موجو د ہوجس کو دہ چند گھنٹے میں اِس طح بڑھ کے ہیں کہ نہ سفر کی ضرورت ہی نہ صرف زر کی حاجت۔ توم یں سرخیال کے لوگ ہوتے ہیں مکن بوقعی اشخاص ایسے بھی ہوں جن کے نز دیک کا نفرنس کی بیخدمت مفید ولا بق ستانش نہ ہو ا دراًن کے خیال میں اس دہستان کمن وافعا نہ یا رمنیہ کا شایع کرناتھ سیاج ال سمجاجات يكن يفنيت محكه مكسي المنظمي بيجان كام ك الميت تخول سمجم سكتي بن -

ہمارے نردی مختلف حتمیات سے بیر مجرعہ نمایت مفیدو دل سیجے۔ اجالًا تعص خصوصیات کی طرف اشارہ کیاجا آہج۔

(۱) اس کتاب کے چالیں ابواب دخلبات ہیں۔ لمب کن ان ابواب کی خصوبیت یہ ہوکہ پیچالیں سال ہیں سکھے گئے۔ چالیں اصحاب نے تعنیقہ کے اور سٹ این کر سے سیسے ہند دستان کے مختلف چالیں موقعوں پر سنائے۔ ہزار و و سامعین و و ر و درا زمقابات کا سفر کرکے پر سنائے۔ ہزار و و سامعین کی زبان سے شیں۔ اخبارات نے ان کوٹنائع کی نوبان سے شیں۔ اخبارات نے ان کوٹنائع کیا 'ا ور مہند دستان کے ہرگوشہ گوشتہ کی شہاب ہونچایا۔ اور آخر کار چالیں سال بعد یہ کتا بھی صل ہو کرسٹ کتا ہوئی۔ کیا یہ خصوصیت اُردو چالیں سال بعد یہ کتا بھی صل ہو کرسٹ کتا ہوئی۔ کیا یہ خصوصیت اُردو

(۱) عام طور پر ہرکتاب زبان وطرزا داکے کا ظاسے ابتدائی انہا کے کا ظاسے ابتدائی انہا کرنہ بات ایک ایک نیان رکھتی ہے۔ اگر مُصنّف صاحبِ ذوق ہج اور اُس کونہ بات پر قدرت قال ہج تو اُس کی کتاب اپنے عمد کی زبان کا بمتر نونہ ہوت ہج۔ لیکن خطیات عالمیہ کی یہ خصوصیت ہج کہ زبان کے بحا ظاہوا سک ایک باب دوسرے سے مختلف ہج۔ چوں کہ اس کی ترتیب وکیل جا سی سے ال ہیں انجام بزیر مہو کی ہج، لہذا زبان میں تدریج باج جا نظاہ بات و تبدیل ال ہوتی رہیں اورط لقیا دا، طرز ہستدلال ،

اسلوب بیان٬ ا در ذخیرهٔ الفاظ کے محاظ سے زبان س حرتر قی ہو کی کن سب کا اندازہ اس کتاب سے ہوتا ہی۔ابتدا کی خطبات مخصرا ورساڈ ہیں۔ اَن میں مضامین کی کوئی خاص ترتیب یا تقسیم نیس نے خطف بعلیمیائی یر بحث ہے۔ بلکیب وہ زبان میں کا نفرنس کی صرورت کا اخلیار کریے مسلما نوں کو انگریزی ٹرسطے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی و ل مکیس كهيں اُن نكتہ جيں اشخاص كا جواب مي ٻوحو كا نفرنس اور اگر نريخليم کے مخالف ہں زبان میں مغرست کا اثر مطلق منس یا یا جاتا ۔ البتہ وہ سا ده طرزیهان ضرور موجه د هم حوسرسسه بدیسنے واقعات دسال کے بیان کے لئے اختیار کیا تھا۔ است دامیں لوگ زیادہ ترمسری تواب محس لملك مولانا حالى مولانا تذير احمر ا ورعستا تعلی جیسے میکا زور وز گارشا ہمرکے دیکھنے اور اُن کا لیکھر مایکلام سننے کے لئے آتے تھے خطائصدارت کو کوئی فاص اسمیت طال نہیں بھتی ۔صدر تا عدہ کے مطابق احلیاس کانطنہ تا ہم رکھتا ۔ گرسریہ کی زبر دست تحضیت سے مرعوب مبوکراُن کی مرضی کے مطابق کام كراتها ليكن حب حدسال بعدامة المتداس كانفرنس مقل مضبوط حشیت اختیا رکر لئ او تعلیمی کا م کے تحریہ کی بدولت م مأمل محت ونظر کے سائے سامنے آگئے توخط مدارت

نے می ایک فاص حثیت اختیار کریی - اب صدر کا کام صرف احلال کے طریقہ کا رکی رہ نمائی کرنانہ تھا۔ بلکہ لوگ اُس سے میر توقع بھی تے تے کہ وہ موج دوقیلیمی ماُنل ورزیر بحث مضامین برمسلمانوں کو ا بنے تجربہ وخیالات سے فائدہ ہیونجائے گا۔ اُن کی تمام ضرور تو کے متعلق مفید تدا بسرتا کراپنی قابلیت کا نبوت دیگا۔ کا نفرنس کے سات ابتدائی اجلاس خطبه صدارت کے محاظ سے کھے متاز نسی ہے۔ ليكن ١٩٥١ء من حب كا نفرنس كا الحوال احلاس على گره من معقد مول ا در نوا محس للک صدر نتخب ہوئے توخطبہ صدارت میں ایک خاص وسعت و ثنان سیدا مرد گئی - پیسب سے میلاخطبہ تھا جس میں ورِ بیان اور حوشش یا یا جا تا هم اور انت برد ازی کی ایک خاص حملک نظراتی ہی۔ شلا نواب صاحب ایک موقع پر کمت مینوں کے جواب میں

> ر اناکہ ہم نے مغربی علوم کا شوق دلاکر سلما نوں کو خراب کیا۔ انا کہ ہم نے انگریزی تعسلیم و ترمیت کے جاری کرنے سے انحا دیھیلایا۔ اناکہ ہم سے کا نفرنن قایم کر کے معلما نوں کو بہکایا۔ گرہم بیطعنہ کرنے والے فدا کے لئے یہ تباویں کہ انفول سے

اپنی قوم کے لئے کیا کیا، اوراس دوتی ہو ان کشی کے بیامے میں کون سی کوشش کی ؟ اگر ہم سے مسلمانوں کے یئے دیر دکنشت بنایا انا کد گناه کیا - گریه فرمائیے کدا گئ نبايا مهدامت المقدس كهان برهبان جاكر سم سحده كريع؟ اگر ہمنے اپنے بھائوں کے واسطے ایک قومی کا نفرنس قائم كى ہم قبول كرتے ہيں كداكي بے سودكام كيا الكر عاب دوست براہ مرمانی یہ فرما دیں کہ اکنوں سے توم کے ل يرمرني يرسف، قوم كي صيبت يرماتم كرين يركون سي معبس ني يو كه يم دبي جاكر نوندكري ا ورسويشي؟ ہم اگر مُصریاب سود کام کرنے گنہ گارہی توقوم کو مرتع دیکھنے اور کھی ندکرنے کا ذمہ دار کون ہوے گردِ سرتوڭشن ومُردن گنا ومن دیدن ملاک و رحم نه کردن گناگیست گیرم که وتتِ ذبح تیبیدن گنا ومن دانته دستنه تنزيذ كردن گنا كِيت غرض نواب صاحب كى صدارت كى بعيرخطية صدارت استراسية وسعت وجامعیت اختیا رکر تا گیا ۔حب دیدمباحث پیدا ہوگئے۔

أگریزی زبان کے اثریسے اُردو کے ذخیرہ معن ڈات وصطلحات میں اضا فیر ہوتا گیا۔طریقیہ سندلال اورطرز ا دامیں تب بلی<sup>اں</sup> يىدا بۇس مىغانچەت اگران خطيات كۇسىس طرىقە برىرھاھائے ' توزبان کے بی<sup>ت</sup>ام ارتقائی مدایج صاف طور پرنظر ماتے ہیل ہ<sup>ے</sup> يراندازه مق البحكه زبان نے گزشته جاليس سال بي اساليپ سان ا ور ذخیب رُه الفاظ کی حثیت ہے کس قدر ترقی کی اور مغربی تعلیم خيا لات وزبان يركيا انرشرا-لهندا اس محاطى ينطيا تا يك خاص حتیت رسطتے ہیں جوکسی د وسری کتاب کو چال نہیں ہو۔ ) قدامت اورامندا وزما نها نان خطیات س ایک نار کی حثیت مح میدا کردی ہو۔جهان ک<sup>تع</sup>لیم و ترببت کا تعلق ہو پینطبیات مام ملیمی میا يرحا وي بين -اگريخت کا کوئي ميلو ايک خطبه مين ره گيا ې تو د ومرت می*ں موجو د ہی-ان خطبات سے مسل*ا نو*ں کی گزشتہ ہو*ل لہ تعلیمی ایخ اجالی طور برہا رے سامنے آجاتی ہی ۔ مثلاً ابتدامیں لان حدیق لیم کے خالف ہیں تو تعلیم کے جوا زا دراُس<sup>فی</sup> ضرورت يرعت لي ونقلي د لاُله ميشس کيځ جاتے ہيں ليکو جب رفته رفته مُسلما نوں کےخیالات میں تب دہی پیدا ہوجاتی ہج وتعلیم کے متعلق بہت سے جزئیات بریجٹ کی جاتی ہو۔ اور طرانقیا کارتج بز

كياجاً الجوليكن حب ملاتعب ليم شروع كرفيتي بين تواس را ومين شكلا و د شوا ریاب شیب آتی ہیں کہیں افلاس زنجریاین جا تا ہوکہیں خاص خاص قوانین شک راه تابت موتے ہیں کبھی مرا دران وطن کی مہم گیری اور تنگ نظری تعلیم من شکلات بیدا کرتی ہج ۔ اِس پنیشکلا کے حل کرنے پر توجہ کی جاتی ہوعنسریا کی تعلیم کے لیئے وظالف مانگے داتے ہیں ۔ گورنمنٹ سے تعلیمیں آس کے لیئے مطالبہ کیا جاتا ہی۔ برا درانِ وطن کی بے ہری پر افلار رنج وافسوس ہوتا ہے۔ مگران سب شکلات کے با وجو دفعلیمی کام برا برجاری رہاہج- بیان کک کشکان بشسیم یا یا کرہے کولوں ا در کا لجوں سے شکلتے ہیں۔ اور گورنٹ کی کچھ ملا زمتیں اُن کو " طال ہوجاتی ہیں ۔

حب تعلیم اس صدیک بیونج جاتی ہج توسلمان ایک قدم اور بر ہاتے، بینی اب تعلیم نسواں کی ضرورت سامنے آتی ہجا ورسلمالا کوخطبہ صدارت میں تبایا جاتا ہج کہ حب تک عورتیں تعسلیم افتہ نہو بچرں کی تعلیم و ترب تمعقول طریقیہ سے ممکن نہ بہوگی ۔ کیوں کرتعلیم ابتدا آغوشِ ما درسے شروع ہوتی ہج۔ چندسال کی بہیم تبلیغ کے بعدسلمان تعلیم نسواں کی ضرورت کا اعتراف کرتے ہیں۔ کا نفرنن بعدسلمان تعلیم نسواں کی ضرورت کا اعتراف کرتے ہیں۔ کا نفرنن یں ایک تقل شعبہ قایم ہوتا ہج-اور ایک زنا نہ کول کی نبیا درگی جاتی ہے۔

ہے۔ جنانچہ اب چندسال سے کا نفرنس کے نطبیہ صدارت میں اس بر بحث کی جاتی ہی ۔ اور کوری ہیں اس کے متعلق جو کھے ہور ہا ہواس کو بطورمث ال بیان کیاجآ ایج-اِسی سلسلہ میں شبینہ مدارس مح قیام کامعاملہ ہوجس کی ضرورت نتیت سے محسوس ہورہی ہ<u>و اس</u> باته ساته جربه ومفت تعليم كامئ ايمي زير بحث اگيا ہجا دراس ضرورت برخاص طرتقیہ سے زور دیا جا آبرا ورحوں کہ حالات کی تبدیلی ا ور مرا دران وطن کی مهه گیری ا در ننگ نظری کی وجسے ملازمت کا دروا زہ مسلما نوں کے لیئے نبد ہور ہا ہی اس لیے اب اُن کوصنعتی و تجارتی تعلیم کے حال کرنے کی ترغیب ہی دی جاتی ہو کیوں کہ بیخطرہ پیدا ہوگیا ہو کہ اگرسلما نصنعت وحرفت پرمتوج نہو توكب معاش كے زرخيروس بل سے محروم رہ جائينگے - علاوہ خطئه صدارت کے یہ مبایل مختلف تجا دیر کی صورت میں بھی مش مجتے مے ہیں۔غرض حالات کی تبدیلی اور زمانہ کی ترقی پزیر رفت ار نے بہت سے جدید سائل سیدا کردیئے اس لینے و ا ٹر ہ کجنے فراؤہ

وسعت اختیا رکرتاجا آہج۔اس بنا پر کا نفرنس کے صدر کا یہ فرض برگیا بح که وه اینے خطبہ بین ملانوں کی عام صروریات کا انتقصا کرے اور ان کے متعلق مفید تدا برتائے قطیات عالیے کمطالعت یہ باتیں اجا لی طور پرمعلوم ہوجاتی ہیں ا ور بیر اندا زہ ہوتا ہو کہ گزششتہ ساله دُورين نطن مِ تعليم وطريقير تعليم س كيا تبديليان بيدا ہوٹیں، ا درمَسلانوں پر ان اُنقلابات کاکیا الٹریٹرا۔ اس سلیامس سلم کونی درستی کی تخریک اور اس کے انجام کا بھی حال معلوم ہو آ ہو۔ غرض سیکڑو لعلیمی سائل ہر حن کی اجالی ایری خطبات کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہی اور وہ طربت کا ربھی معلوم ہوجا تاہج جوبه حالت موجوده مسلما نوں کے لیے مفید ہو۔ اگر آپ اِن خطیات كاغورسے مُطالعه كرينگے توآپ كومعلوم ہوگا كەتعلىم كےمتعلق كننے جديدمايل بيدا ہوگئے اور ماک کی سیاسی واقتصادی عالت في سلانون كي تعسيم يركب زير دست اثر دالا بي بينين آپ کوکسی د و سری کتاب ہے معلوم نیس ہوسکتیں لہذا اس ہیلو سلانوں کے لئے مفید وسودمند حت سے تھی خطیات کا مُطالعہ رہم) یہ خطبات درحقیت علی گڑھ تخرکے کی آیئے کے جند اجزایا ابواب ہیں اور ایک ہم ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ قبمتی ہے علی گڑھ کڑ

کے متعلق کو نیمشنقل کتابات کا سنیں بھی گئی لیکن ایمشتہ ایمشتہ البيي متعدد كتابين ورسائل ثنائع بوسيكي بس حن كامطالع على كُراه تحرکب کے متعلق صیحے معلومات نہم ہیونجا تا ہج۔مثلاً سرسید' نواب محسن الملك وغيره كےمضامين جرتنديب الاخلاق ميں جيبا كرقے تھے استقل كتاب كى صُورت بيں شائع بو كئے ہيں، اسى طى سرسب ئۇنوام محسن لملك اورشمىل لىلمارمولانا مذير المحرك تمام ليكيرت بوئ جيب گئے - سرسيد كي كمل سواع عرى مولانا حالى كے قلم سے حیات حا و مد کے نام سی اسی صدی کے اوا کُل میں سٹ اُنع ہوگئی حیں سے علی گڑھ تر کب کے ابتدائی مالات تفصیلًا معلوم ہوسکتے ہیں بھا ۱۹۲۵ء میں کا نفرن نے نواب وقا رالملک کی کمل لائف وقارحیات کے اس جھا بی ہی حس میں علی گڑھ تحر کے ستعلق ٹرا ذخیرہ معلومات کا موجو د ہی۔ ان سب کتا بو*ں کے علا وہ سرسب* را نوامجس کی الماکہ ادر نواب وقا را لملك كركاتيب عي سف نع مويك بن حن میں علی گڑھ تحر کے متعلق مبت سے اسم وا قعات ملتے ہیں۔ یرسب چنزں کالج کی تا رہے کے اجزا اور ابوا ب ہل وراب خطیا عالیہ نے اس سلسا کو بڑی جہ کا مکل کردیا ہے۔ اگر کوئی شخص ان سب

کتابوں کا مُطالعہ کرے توعلی گڑھ تحریک کے متعلق اُس کو کا فی عبور عال ہوسکتا ہے۔ بلکہ ایک سلیقہ من شخص ان سب جزوں کومین ِ نظر رکھ کرعلی گڑھ تحریک کی ایک ول حبیب فوصل ایخ مرتب کرسکتا ہے۔ جو کمی متی وہ خطبات نے بوری کردی غرض مختلف وجوہ سے یہ خطبات نہایت ول حبیب وسبق آموز ہیں اور حبنا زمانہ گزرتا جائیگا اِن کی قدر وقتیت بڑھتی جائیگی۔

یہ خطبات بجائے خود دل حیب تھے لیکن ہرصدرائخبن کے مخصوالات درسے اُن کو اور زیادہ دل حیب بنا دیا ہے۔ انھی چوں کہ زیادہ دما نہ نہیں گزرا ہم اس لیئے کوشش کرنے ہے یہ طالات فراہم ہوگئے، ور نہ حید سال بعبہ لماش کرنے برخی ہاتھ نہ آتے ۔تصویروں کا بنا تواور زیادہ دشوارتھا۔ اب بھی اکیب سال کی تلاش دخطا دکتا بت کے بعد حیالات واصوری فراہم ہو گئی ہیں۔ فواب صدریا رخیاک بہا در موللانیا وقصویری فراہم ہو گئی ہیں۔ فواب صدریا رخیاک بہا در موللانیا کو خواب کو نہ دین کے لئے جن صاحب کو نسخن کی کانفرنس نے اس محموعہ کی ترتیب و تد دین کے لئے جن صاحب کو نسخن کیا اُن کی موفونیت ہیں کو کی کلام نہیں ہوسکتا۔ کیوں کہ مولوی افوا را شرحی اُن کی موفونیت ہیں کو کی کلام نہیں ہوسکتا۔ کیوں کہ مولوی افوا را شرحی کا ذریری مارہروی رجوان حالات دخطبات کے جامع ہیں) موجودہ صدی کے اورائی سے کانفرنس سے وابستہ ہیں۔ اُنھوں سے زمانہ در ازتاک

نوام محس لملک نواب وقا را لملک صاحراده آفراً با محرفات اور نواب محرفات اور نواب می بها در کے ساتھ کا نفرنس کا کام کیا ہجا و کا نفرن کا کام کیا ہجا و کا نفرن کے اجلاسوں کے اجلاسوں کے اجلاسوں کے اختلام میں فاص حقہ لیا ہج۔ اس کا فاسے وہ گویا کا نفرن کی زندہ تاریخ ہیں۔

گزشتہ جالس سال ہیں جن قدراصحاب کا نفرنس کے صدر ہوئے اُن ہیں سے بجز و وصاحبوں کے مولوی افوار انتی صاحب سب کو د بھیا ہو، اکثرے ملاقاتیں کی ہیں اور اُن کی ابتی سنی ہیں اور بہت سے لوگوں کے خطبہا کے صدارت خود اُن کی زبان سے سنے ہیں۔ بہت سے بزرگ ایسی میں جن کے حالات زندگی دیکھنے کا اُن کوخاص موقع ملا ہی۔ ان حالات کے بین جن کے حالات زندگی دیکھنے کا اُن کوخاص موقع ملا ہی۔ ان حالات کے کا خطبہ اس کام کے لئے اُن سے زیادہ موزوں کون ہوسکی تھا ؟ اور شاید اب علی گڑھ ہیں اور کو کی شخص ایسا موجود بھی نہیں جو ایک رئیج صدی سی کا نفرن کے استفراقعیت رکھتا ہو، جس نے کا نفرنس کے استفراطیاس دیکھے ہوں، اور کا نفرنس کے مقاصد کے سلسلہ ہیں ہندوستان کے قریبًا ہم صوبہ کا ہزاروں میں سفر کیا ہو۔

چنانچے حبیبی توقع تھی مولوی ا نوار اگرصاحیے اس خدمت کو نہایت دل حیبی ا ور ذوق کے ساتھ انجام دیا۔ حالات کے سلسلہ میں بہت سی چنریں اُنھوں سے ایسی تھی ہیں جن کے وہ چٹیم دید را وی ہیں - یہ واقعات ہم کو صرف آن ہی سے معلوم ہو سکتے تھے۔ اب جینے ض آیندہ علی گڑھ تحرک کی اسے مرتب کرنا جا ہے اس کے لیئے مولوی افوار الحمصاحب کی یہ کتاب مہت مفید دکار آمد ہجا ورعام ناظرین کے لئے ہمی جو قو می تحرکات سے کچھ بی تعلق رکھتے ہیں نہایت ول حیب نابت ہوگی، اور شن قبول حال کرے گئی امید ہم کہ کا نفرنس کی جالیہ وی سال گرہ دا اجلاس) کے موقع پر اجوامال مراس میں ہی اس کتاب کا شامع ہونا ول جی کا باعث ہوگا۔ اور مدراس کا جالیہ وان خطاب صدارت کا نفرنس کی تاریخ کو معرفیا کے اور مدراس کا خاکستال سلطان جمان مذک می می اس کی می اگر امرا می اسٹر خالی مذک وی کے سلطان جمان مذک می می اس کی می اس کر دیا۔

سلطان جمان مذک می می اس کی می اس کر میں میں وہ کی سلطان جمان مذک می شیرا کی اسٹر خالی مذک وی کی میں میں ہوری

٢٠ رشي شيهواء

#### الله الله المُحْمِلِ المُحْمِلِ المُحْمِمُ

### دساخه حارد وم نوست مامع اوراق

الهرد مترعالی احمانه منطباتِ عالیه "کی سپی جلد دا زاجلاس اقدل منعقده علی گره آماالاس بستم منعقده شوهاکه) وسمبر ۱۹۳۰ علی اخیر مفهته میں شائع موکئی۔ باتی رہے بسی برس کے خطبے اور مبرصدر اجلاس کی زندگی کے اہم میلوا وران کے نوٹو، وہ اب دس دس برس کی د وجلد ول میں منظرعام میں ہیں۔

یا د ہوگا جب اس مجلس کا نفرنس کی نبیا دیٹری تو ده زما ندمسلانوں کی دماغی دستور اس مجلس کا نفرنس کی نبیا دیٹری تو ده زما ندمسلانوں کی دماغی دستور استحطاط کا آخر باب تھا لیکن جب شیت التی کسی کا م کا ارا ده کرلیتی ہج تو وہی اس کو اساب ھی بیدا کر دیتی ہج ۔ جہا بیخہ حب اس کو منطور ہوا کہ بہد دستان کے مسلمان بیمر نئے سر سے علم وعل کی زندگی میں اُ بھری اور شایستہ قوموں کے بہلو بہیلو کھڑے ہوئے کی طاقت بیدا کریں تو اس قوت کی رفح اور اس کا حبم کا نفرنس کی سکل وصورت میں ظام ہو احب بیدا کریں تو اس قوت کی رفح اور اس کا حبم کا نفرنس کی سکل وصورت میں ظام ہو احب علی اخلاق میں اُنہا کے ساخ طسے نئے سرے سے مرک و با ربیدا کئے۔ اخوت اسلامی کا بیرا ناستی یا د د لایا ، قومی ہمرر دی کی آ و ا زکا نوں میں ہو نجائی ، نا موز طیسوں اسلامی کا بیرا ناستی یا د د لایا ، قومی ہمرر دی کی آ و ا زکا نوں میں ہو نجائی ، نا موز طیسوں

ریا یون مجوکہ قوم کے داکٹروں ) نے قوم کے امراض کی شخص کرکے جبم قومی کے ہم کم زورحتہ کوطاقت بپونیانے کی کوشش کی ۔ فطرت کا قاعدہ ہم کہ اس عالم خاکی یہ ہرشے کی ابتداسا وہ طریقے سے ہوتی ہوجس میں طرح طرح کی نیز نگیوں اور بقطونیوں کا خلور بتدریج اور صرورت کے مطابق ہوتا ہم ، کا نفرنس کے ابتدائی و کو رمین خطبات صدارت اسی شان سا و کی کا بیلو سلئے ہوئے ہیں مگرجوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا ہو ضرور ہوں کی فرا دانی اور حالات کے انقلاب کے ساتھ خیالات کی وسعت مجی ہمہ گیری اختیار کرتی جاتی ہو ۔ خیا بچہ دو سری اور تمبیری حلد وں سکے خطبے اُن تمام صرور یات برحادی بیں جو تے علم وفن کے اسم مرائل نے ہوئے ہیں۔

 یہ بھی نظر کی کرجہ خیا لات اب طشت زیام ہیں ان پر اصاف برا برا در دکا تا ریجٹ کھے قوم کو اس کی ان کم زور یوں پر توجہ ولائی گئی ہج گرکتے اصحاب لیے ہیں جنوں زاس خصیت پر توجہ کی اورجہ کما گیا اُس کو اخوں نے شاہ اورجہ لکھا گیا اُس کو اخوں نے شاہ اورجہ لکھا گیا اُس کو اخوں نے شرحا اورجہ کھا گیا اُس کو اخوں نے شرحا اورجہ کی گیا گرفتا ہے۔ اس جہ بعد بر مکر جا جا ہے جو بریا ہے تو می پرجا وی ہوا در اس ترتیب کی ہی غرض کی جو اور اس ترتیب کی ہی غرض کی تو م علا ان خیالات سے استفا وہ حال کرے۔

اكب خاص بات بهار سے طالبان علم کے بئے اس تحرید میں ان بزرگوں كی سیت كامطالعه بحِرج ان ا دراق كابلاشهر نورا فزا ا ورول كشا باب بين - بيي وه نور بحس كُرْسِني میں ہم اپنی دماغی طلبت کر<sup>و</sup>ں کو منور کرسکتے ہیں بہ شرطبکہ ہم کو اپنی حالت کاتھیتی طور لرصا موا و نیائے علی کی ہم کس منزل ہیں ہیں اس برغور کرنے کی ہم کوصلاحیت ہو۔ لوگ ہتی ہیں را دراكشبيد صحبتون بياس كاجرجاً بهمّارتها بي كدا كك زماند من نيائي اسلام في عيي جيد عالم الركزيده الرفن ورصاحب كمال صناع بيداكية اورمن كا ذكراب الرنون باتى رەڭيا براب ليسے صاحب فن صاحب خلاق عام محاس وكمالات بيدا بونے محالا سے ہیں اِن کے نزد کے گویا اسلامی خیرو برکات کا زمانہ گزرگیا ا ورسلما نوں کے لئے الب ما دی دنیا می ترقی کرنے کی کوئی گنجائیں باتی نیس رہی ۔ اسلامی ملطنت کے زیرے یہ ترقی ہوئی ہتی اب اس کے نہ رہنے سے علی اخلاقی اوی مرقبی کا حال ہونا معلوم ا بے شبھہ انعامات المی میں سے کسی قوم کی آزادی سے بڑی نتمت دراس کی این عکو سب برا احسان الهی ہو۔ لیکن موجودہ زماندا ور موجودہ ماحول کے اندراکی ہی قسم کی فیے بُوَامِينَ اخْرِاسَى مُكُ مِي غِيرَقِوم كَى حكم رانى اور زبير قبيا دت ووسرے ابنائے وطن

میں سینکڑوں عالمان فن بسیوں ہمر و داک وقت کیسے اور کیوں کر بیدا ہوتے ہے جاتے ہیں اور نہ صرف ان میں بلکہ ہم میں می بہ مثلاً جن مثنا ہمر قوم کے حالات اور شیہوں سے خطبات کا صفحات مزین ہیں اور جن علیا ہے زما نہ کے خطبات سے یہ کتا ب ممور ہج ان کے حالات کا ہما مرح و ان طلبہ مطالعہ کریں اور ان کی سیرت پرغور کریں تومعلوم ہو کہ اس جالسی اللہ متن میں جن حن اصحاب کا ذکر خیر میں نظر ہج اور جن کی زندگی ایک رمہماکی سالم میں ہمائے سامنے موجو و ہی وہ وہ کیوں کر ان مداہم علیا پر ہموسینے۔

به حالات میم کو تباتے ہیں کہ ان کا علم مطی نہ تھا کا نی غور وَفکر ، وہیم مطالعہ اور حقاق اشیاد بر توجہ کونے کی عاوت نے شرع سے ان کا ایک نصب بعین قرار دے لیا تھا 'کن درس کے ساتھ ساتھ درس علی ان کی زندگی کا دستو رائیل بن گیا تھا وہ میں حقہ تھے کہ ہماری درات کے سواہما رہا و بر دوسے بنی فوع انسان کے بھی حقوق ہیں - ان حقوق کی فرار کو وہ اپنا ایک فرض زندگی سیمھتے تھے - ان با کمالوں میں د دچارا ابن دل کو حجوار کر ہاتی تمام مہتیاں لیسے گھرا نوں میں بیدا ہوئیں جوغرت و شمت اور دولت و شروت کے محالے میں ایکن جب جو سرقا بلیت بیدا کرکے وہ بر دان شریعے تو اس تا نوں این دات اور ابنے خاندان کو اوج ترقی بر بہونچایا ، جلکہ تو می عزت کو ابنی خصوصیات سے امتیا زدیا ۔ ابنے وجو دسے شرف بخشا اور نسل ان ان کو اپنی خصوصیات سے امتیا زدیا ۔

مولوی سمیع الشدخال کے حالات میں آئے بڑھا ہوگا اٹھارہ برس کی عمر میں معقول دمنقول کے عالم بن کرمندہ عمر کے دارٹ قرار پائے اورخود درس دنیا شروع کیا حصولِ علومِ دینی کے بائیں برس بعد قانونی تعلیم بر توجہ کی تو اپنے زما نہ کے مشہور تفتی بات ہوئے حب و کالت چھوڑی تو ہند دستانیوں میں سیلے دکیل تھے جوصد رالعدوس کے عدد برممیا زبوئے۔ موجودہ حالات کوند دیکیوس طرح آج ایک بہندوسان گورنر بنادیا جانا ہوس زمانہ کا یہ ذکر بچوان دفتوں میں صدر الصدفری کاعمدہ منا گورنری سے کچھ کم مشکل نہ تھا، بالآخرسش جے کے عمدہ سے سُک فیش ہوئے اکی طرف با دفار حاکم تھے تو دو مسری طرف عالم م باعل صاحب تصنیف د الیف اورسے بڑھ کر قوم کے خادم اور مدرستہ العلوم علی گڑھ کے بانیوں میں ہے" دومیں کے ایک "۔

نواب محسن لملاک غریب گرس پیدا مونے نشوه فاجی غرب براان کی عالما نصوصیات زندگی برنظر کروع کا براحته فارت برجال اور برطلات خسیت اور ان کی عالما نه خصوصیات زندگی برنظر کروع کا براحته فارت خاتی میں نسر مواجن کی موت برزما نه مردورس نوجه کرسگا اورجن کا نام مهیشه غرت اورا دیج

تواب عا والملک سره برس کی عمرس جوطالب کامعمولی زمانه جوعلوم مشرقی اور مغربی کے علّام کی گاندا ور دھیدعصر سلیے کئے گئے۔ بیاسی برس کی عمر مایئ کے الشر الشرمطالعہ کا بیشوق کہ مرتبے مرگئے اور کمّا ب اخرق م کمّ ہات سے ندھیون ۔

رائے ایران کے نامور المرعلی اٹھارہ برس کی عمری اگریزی کے نامور ادیب فاری عمری اگریزی کے نامور ادیب فاری عربی عربی کے فائل در ورک و آفان کو کے تبید ان کورٹ کلکتے کے زبر دستنج بن کر اُسٹے، بیٹیت مصنف ادر اعلی در ورک مؤرخ اسلام ہونے کے آریخ اسلام پر جو ان کا احسان ہو وہ دنیا پر اشکار ایج ، جن کے نورعلم نے مشرق سے کل کرمغرب کے ہیں اپنی روشنی کھیلائی ۔

ج الی تکی بانسری نے دنیا کو الم دیا۔ اب ایسے ماک النعوا نامورا دیب پاکباز اور پاک باطن محبم نیکی اور خیرو مرکت کی صورتِ طاہری کماں ہاں یہ مرکت بھی کچھ کم نىي كەرمرووں كے لئے نقش قدم حيور گئے ہيں۔

نواب مخراسیاق خاب کے حالات میں اشاد کے ادب واحرام کا داقعہ دکھیوج کل بک بیختیت آنریری سکرٹری مدر شالعلوم علی گڑھیم قدی خدمت میں صرف نظرات تھے اخیں حالات میں لینے نا مور ہائے دوست اور مایر کی عزت واحرام کا واقعہ کا کرکہ میں تین مند کے میں میں میں ایس کا دیں کر تعدا اس کا رکھ

می کی کم بین آمند رہنیں۔ آج نہ پار ہیں اور نہ پاریاں اُستا دی ٹناگردی کے تعلقات کا رکھ

مولومی شمت الد! بندرہ برس کی عمیں فارسی عرب کے فائغ اتصیل طلبہ میں شمار موتے ہیں، بندرہ برس کے بعد با دجود اگریزی تعلیم سے نفرت کے محت قریح بیت کی نبایر اگریزی کا شوق کرتے ہیں اور بی اے ایم لئے کہ کے امتحانات آنر زرکے ساتھ بہم پاس کرتے ہیں جاتے ہیں شوق علم کامطالعہ کرنا ہو ترتبی سے گور کھیو ریک کے سفراو

گارای کا داقعہ می کچه کم بهت افزانس کی منتی متیا رعلی خالکا کوروی ، مولوی مرجم محن سموں علم کے ساتا

منی می ارسی این اور معمولی تو کردی سے درارت کے درجوں پر سپوسیختے ہیں۔
ماری وی خدمت کا لف العین جوشراع زندگی سے مقصد جیات تما وہ اپنی اپنی جگہ بر پہنیہ موجو و رہا اور ہم مشرعی اللّہ دابن یوسف علی علم فضل نواب جیدر نوازخگ کا مجرجو و رہا اور ہم مشرعی اللّہ دابن یوسف علی علم فضل نواب جیدر نوازخگ کا تجرف نیات ہمشار میں اللہ میں کہ کمال صابت رائے ان کا بختہ علم نوف خود محمد الله کو میں کہ کہالے صابت رائے خراب کی برانہ عزم و ارادہ ' سرعی لا موجود میں مرانہ عزم و ارادہ ' سرعی لا موجود میں مرانہ عزم و ارادہ ' سرعی لو میں مرانہ عزم و ارادہ ' سرعی میں مرانہ عزم و ارادہ ' سرعی میں مرانہ ان اور پر حوصل عسی مرت ' قونی تعلیم سے شیفتائی علی گڑھ تھر کی برانہ ان کی ترتی میں والہا نہ اور پر حوصل عسی مرا

یہ وہ نقوش ہیں جواس ماحول میں کھرے اور نظر فریب عالم ہوئے۔
مسرا عاضائ مہارا جہ سرمجر علی محرفاں شہزادگی میں ہیے بڑھے لیکن قرض کو گئی میں اور میں ہی ہمشیہ دسازر ہی ۔ ہمانے نوجوان طلبہ کا فرض ہو کہ و میں میں ہم شیہ دسازر ہی ۔ ہمانے نوجوان طلبہ کا فرض ہو کہ ان سانچوں پر نظر کھیں جن ہیں دھلفے سے سیرت بین نجی کی نیالات بین سعت بیدا ہو کر قوم کی دماغی کا مظاہرہ ہو ایج۔ وہ بیکی کواس ماک کے دیگر قابل فراد کے مقابلہ میں اپنے مائی کا خطاب اور کی وقار کر قابم رکھ کر توازن قوت برابر کھنے کی سرگرم کوشش کریں ہیں تب ہم کو منطببات عالیہ سے ماتا ہی۔

زنده قدموں کے اموزطیب جبابی قوموں کوکسی قسم کی اصلاح کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو بُرِ جذبات در بُرِحوصلہ اقوام ان کے ایک ایک لفظ کو نہ محص ُنتی یا دبھتی ہیں بلکہ سراطاعت حبکا کرساری کی ساری قومیں کامیاب اموں کی ٹائٹ میں محل ٹرتی ہیں، نتیجہ میں دہ منز اِنْصِفْر

تر نوں کا افسا نہ ہو۔اسی زمانہ میں سلمانا ن مہند وشان کے علاوہ بسرون مہند کی اسلامی نیامی القلاعظيم موا ينحدوم وترتا تعليمي سياسي اقصا دي حالات كاطست كيم كالجه مركبا جمالا قدميا ورجديده كرمهرون كي اليي ماك صورتهل ورحبتين كيفيدس المسحواب غواف خال ہوتی جاتی ہیں۔ اسی کے طفیل میں الم حلبوں کی منگا کہ آرائیاں سامنے سے گزریں جن جن ولوف، اورول کی اُنگیر قدم مرموجود تقیں۔اسی ببانے سے عمر کا کا فی حصّہ ملک ر ا وربیرون مک) کے دُور دِر از رِفامات کی گردش میں بسر بھوا۔ قوم کے تمدِّل معاشرت کے مختف نویے نظروں سے گزیے اِن کی اخلاقی علی مہی حالت کے سمیں فیلے ا کار د باری منڈیوں میں می گزر ہوا اجہالت فلاکت دربے سرمیا مانی کی منزلوں میں می لگائ ، غرض عنیں مجوہ واساب کی نبایز نہ کہ ایریخ مخاری وروقائع نویسی کی تثبیت وکی بها لی با تدر سُنے سائے حالات کی بنا برحیْد ما دہ ا در مفید کا غذے تحتوں کو سیا ہ کر سا کی ناکام کوشش کی ہو' اگروقت نے ساتھ دیا اور زماندنے ساز گاری کی توکیا عجب " تصویر حیات " کی صورت عی تقش ندیر موکر منظرعام بر آجامے ۔ غرض نقیتے ست کزیا یا د ماند کہ شی رائی سینم قبائے

> خاکستان سرایگشگار ا**نواراخ**گر (باربردی)



#### متعقده كراجي عنواع

شمس العلى خواج الطاحبين دحالى، صدراجلاس كالفرنس

#### حالات صدر

سات سوبرس سے پانی پت میں قبیلہ انصار کی ایک شاخ آباد علی آئی ہے جس کے مورثِ آبی فی است سوبرس سے پانی پت میں قبیلہ انصار کی ایک شاخ آباد علی سلطان فیات الدین قبین کے عہد میں وار و مهند وستان مہو سے سلطان زمال سے خواجہ کے شرافت نفس کا پورا بورا اخترام کرکے پرگنہ پانی بت میں عمد ہا ورسیرهال و بیات بطور مد ومعاش عنایت کر کے پانی بت کے منصب تصنا و تولیت مزارات المہ کے اعزاز المیں جونواح پانی بت میں شیخ کو عنا بت کرنے تھے۔

کل مجبید حفظ کرنے کے بعد سید حیفرعلی سے جوا کیا مشہو رفارسی دال بیا بھی تھے اُنھول نے فارسی کی ابتدائی کمایس پٹر ہیں - پھروبی کاشون ہواتو مجہدهامی ابراہیم سین انصاری سے صرف ونخو پڑھی۔ اسی ز ما نہیں سترہ برسس کی عمرسی بھائی اور بین کے اصراً رسے شاہ ی كرف يرميور موس اوريد صنائحمنا محموث كبا كروالون كى خوامش تقى كداب يركهين نوكرى كريس یا کے اس کے کہ یہ نوکری تلاش کرتے گھروالوں سے جیسپ کرسیدھے و تی سینچے اور مولوی آوازش علی کے سامنے زانومے اوب تہ کرے پڑھنے میں مصروت مبھگئے مولوی نوازمشس علی مشهور واغطا وربهترین علم تھے ڈیڑھ برس تک دتی میں قیام رہا اوراس عصد میں صرف و کو ا ورمنطن کی کتا یوں کا مولو می صاحب تد کورسے ورس لیا -ان د نول دبی کا لیج برطبی ر ونق پرتھا لبكن مولانا فياس كالج سيركيم سنفاده على نبيس كيا چنانچه وه خود ايني سرگزشت نوشته مؤد مِن تَحرير فرماتے ہيں "جس سوسايٹي ميں ہيں نے نشو ونما يا ئي نتی وال علم مردت عوبي اور فاري زبان مین منفصر محیقا جاتا تفا انگریزی تعلیم کا خاص کرفصید یا نی پ میں اول کو کہیں و کرشننے ہیں نہیں اتا عظا ورا گراس کی نسبت لوگوں کا کھو خیال نھا تو صرب اس قدر کہ سرکا رہی نو کری کا ایک دربعدہ سے نہ ہیا کہ اس سے کوئی علم عامل ہوتا ہے بلکہ برخلاف اس سے انگریزی مدرسو كوبهالي ملماد فينيك كنة تصورتي بينجاب أرسين مجد كوشب روزربها برا وباب سب مدرس ا درطکید کالج کے تعلیم یا فتو ں کو محض جاہل تھیجھتے تھے غوص کیھی بھول کرتھی انگریزی تعلیم کا جیال ا میں مذکرتا تھا۔ ویر صریس دل میں رہنا ہوااس عرصہ میں کبھی کا بھے کو حاکرات کھرسے دیکھا کا سی اور ندان لوگوں سے کبھی جاکر ملنے کا آنفا ت ہوا جواس وقت کا لیج میں تعلیم پاتے تھے جیسے مولوی ذ کاءانتٰرمولوی ت*ذیباحد مو*لوی محت<sup>س</sup>ین آزادا ورمولوی منیا دالدین وغیره وغیرهٔ-

منوزسات انعلیم بخیتہ نہ ہونے پایا تھا کہ اعزہ نے مصف آع میں تھران کویا نی بت والس طبیع بی بیورکیا جس کے بعد لاصف کو میں صلع حصار کی کلکھری میں وہ کسی آسامی بیرمقرر ہوگئے اس تقرر کو تجدی دن گرسے تھے کہ محمد ان کا فقت آتھا اور فقت بغا وت نے ہندوستان کو تدویا لا کرنا شروع کو دیا حصار سے انگریزی علداری جاتی رہی تھی خواجہ مالی حصار سے وطن پہنچے اور بچر چار برس تک کہیں با ہزمین شکلے اس زمانے میں پڑھنے کا شوق بھرا تجوا اور یا نی بیت کے مشہور فضا لا مولوی عبدالرحمٰن مولوی عب اسٹر مولوی صفد رعلی و نجرہ سے علوم منطق ، فلسفہ ، حدیث ہنسیر مولوی عبدالرحمٰن مولوی عب ان کے اساتدہ فن میں سے کوئی یانی بیت میں نہ ہوتا تھا

قرمطالع کمتب سے اپنی استعداد بڑھاتے رہتے تھے ادب کی کتابیں گفت اور شرح کی مدوسے دیکھتے تھے اور جو وفت اور موقع ملی تھا وہ اسی شوق اور اسی فکر میں بسر موتا تھا۔ پانی پت کے ملا وہ ان کی تعلیم کا کا فی کرما نہ وہا کے فیام میں گزرا گوا رہا ب کمال کے لیا داسے ان تو کو میں بریا و ہو کی تھے حالی نے اُسی ڈگر میر دہی بریا وہ ہو کی تھے حالی نے اُسی ڈگر میر چل کر منزل مہتی کو ملے کرنے کی کوشش کی ۔ جب وہ دہلی میں طالعب علم تھا تھوں نے توا مرزا نوست را المعروف برغالب کو قلع موتا تھا اور ان کے کار م کوان کی تربان سے شنا تھا غالب کے اُر دواور فارسی کے اگر اشعار کے معنی جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھے خود غالب سے پوچھ کران کے حل کرنے کی کوشش کی تھی قصا کہ غالب کے چندا سیا قرخو و مرزا نے حالی کو بڑھا ہے تھے ۔

مولانا مالی تنجیتے ہیں ان کی ﴿ غالب ﴾ عادت تھی کہ وہ اپنے ملنے والوں کو اکثر فکرشعر کرنے سے منع کی اگرتے تھے گرمیں نے جو ایک آو ھزعز ل اُردو یا فارسی کی انکھ کران کو دکھا گئ تو اُنھوں نے مجھر سے یہ کہا کہ اگر جہ میں کسی کوفکر شعر کی صلاح نہیں دیا کر الیکن نھاری نسبہ ت میرا بیر خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گئے تو اپنی طبیعت پہنچت علم کر وگے۔

شاع ی إن کی فطرت میں واغل تھی سو مائٹی کے ترفی کے فراس مٹنا عرد کی شرکت نے جذبا من فطرت کو منبش فسے کر آمجا رااس وقت ان کی جرمیں برس کی تھی کہ غدر کے بعد معاش کی الاش میں مجرد کی آمنے ہی تواب مصطفے خاں شیفنہ رئیس ولی وتعلقہ وارجا اگر آبا وسے ان کی الاقات ہوگئی اور بیاب مصطفے خان شیفنہ رئیس ولی وتعلقہ وارجا اگر آبا وسے ان کی الاقات ہوگئی اور بیاب ماحب کی سرکار سے تعلق پریا ہوگیا جو سات آم طرب خان مار کی اور فاہلیت کے جامع صفات رئیس ہونے کے علاوہ بہند ماہی عالم، فواب مصطفے خان ہوگی کہ وہ ان کے کلام صوفی باصفا، عابد وزاہر اورالیسے نامی شاعر نظے کہ فالب تک کو یہ آر زور مہتی تھی کہ وہ ان کے کلام کی داد دیں ایک موقع پر کہتے ہیں۔ م

غالب برن گفتگوناز و برین ارزش کداف ننوشت در دیوان غز تا مصطفی خال و ترین ارزش کداف منوشت و در دیوان غز تا مصطفی خال و ترین ارزش کداف مصاحب نی مصاحب نی مصاحب که دون شاعری کومتوک کرک شعر گوئ کی طون پولسے طورسے مائل کر دیا بلکہ ان کے وہاں پہنچ جانے سے نواب صاحب کا ذون شاعری جو مرت سے افسر وہ ہور ہفتا تا ترہ ہوگیا مولانا حالی کہتے ہیں کہ" جمانگیر آبا دسے میں اینا کلام و آل مرت صاحب کی اصلاح و توحبہ کے لئے بہنچتا رہنا انتحالیکن میرسے شاعراند نداف کی اصلاح زیادہ ترفواب صاحب کی اصلاح زیادہ ترفواب

مصطفے خاں کی مجمت اور ندا ق سخن سے وابستہ ہے جومبالغہ کونا بسند کرتے تھے او رحقائق وواقعا کے بیان میں بطف پیدا کرنا اورسید می سادی تیمی یا توں کو مفن حن بیان سے ول زمینا نااسی کومنها کی کمال شاعری سجھتے تھے"۔

بھانگیرآبادے تیام کاتعلق نواب صاحب کی زندگی بھر قایم را جو تلک شائع سے شرق ہو کر شائع

یک ختم بیوگیا ۔

ہے ص قلوب کو چونکا دیا۔ میرسید کو حیب اُنفوں نے مسدس کی کچھ علمہ یں بطور ہدیئی بیجیں نو اُنھنوں نے رسیدا ور شکریہ کا خطانکھا جس کے چند فقرے اور سبکے الیسے ہیں جن کا بیان قلم نبد کر نااس لئے ضروری ہے کہ گواپ یہ وا فعان پڑانی کہا نیاں ہیں بھر بھی اس مزے کی کہانی ہے کہ جب اور حیں وقت بھی

قومي مصيبيت كي أو سوزال مسكس مال كأشكل مين وهوال بن كر كلي من سف نيم عبان اور

وبران ما تى بى نيامزه ا دركىف فسه ماتى ب-

سرسيد تنصقين:

جس وقت كتاب لم تقويس آئى حب آك ختم ند ہو ئى لات سے ند حجو كى اور حب ختم ہو ئى توافسو ہوا كەكبول ختم بوگئى-

دوسرے جلے میں کہتے ہیں۔

میری نبست جوا ثاره اس تعلم میں ہے اس کا شکر کرتا ہوں اور آپ کی محبت کا اثر سمحتا ہوں اگر برانی شاعری کی کچھ بواس میں یا ئی جاتی ہے توصرت ان ہی الفاظ میں ہے جن میں میری طرف اشارہ ہے ، بے شک بیں اس کا محرک ہوا اور اس کو میں اپنے آن اعمال صند میں سے محمقا ہوں کر حضیا یو چھے گا کوئی لا یا تو میں کہوں گا کہ خاتی سے مسدس کھوالا یا ہوں ورکھے نہیں "

خداآپ کومزائے خیر ہے اور توم کواس سے فائدہ بخشے استجدوں کے اماموں کو جاہئے

کہ نمازوں میں اورخطبوں میں اسی کے بندیڑھاکریں۔

تيسر يحطيس ارفام ومات بين

ایپ کے اس خیال کا کہ حق تصنیف مرست العلوم کو دیاجائے اور رصبٹری کرا دی جا دے۔ دل سے شکرا داکرتا ہوں ، گرمین نہیں چا ہتا کہ اس مسدس کو جو توم کے عال کا آئینہ اور ان کے آئم کام شیہ ہے کسی فید سے مفید کیا جا دیے جسسس متبدر وہ منہور ہوا ورلڑ کے ڈنڈوں ہم کاستے بھریں اور دیڈیاں مجلسوں میں طبلے سازگی پر گاویں ، قوال در کا ہوں میں گاویں ، حال لانے والے اس سیجے حال برحال لاویں اسی قدر تھر کو تریا وہ خوشی ہوگی۔

ميراول توبيا بتاب كدويل مين ايك ملس كرون حس مين تمام اشراف بون الدريثه يال

يحوا ون - مگروه ريزيان مسدس كاتي بون-

بظا ہر خنصر کیا اس بڑی تصنیف کی تعریف جس اختصار کے ساتھ اس زمانہ کے مصافح کم مسلم کا اس سے زمادہ وہ سرسید نے کی ہے ، کیا بر سے برا قا در الکلام، منتی ، انشا پر دا زا دو تطلیب اس سے زمادہ اور تفیقی صنعت کے لیا قاسے بجا طور پر موزوں اور قصیح و بلیغ الغاظ استعمال کر گا ہے ، ایک سیا انتریفا ایک قبی کی بیٹ انتریف کی بیٹ انتریف کی بیٹ انتریک کر شتہ صدی کے بڑے سے بڑے مالم اور قاصل کی کئی تصنیف کو میڈیوں عام اب یک حاصل نہیں ہو آجو سندی کے بڑے مالی سے بڑے عاصل کیا مختلف ایڈلیش اور حرجی اور لا کھوں کی تعداد میں اور میا محقول نے اس نظم کے علاوہ بہت سی دل شیس اور بڑا اور نظمیں تو می مجالس کے کیا ہو میں اور بالخصوص

اس عاجر (انوارا حمد) ترتیب گذشره ا دران بذاکو توشش بختی سنتین مرتبه ایساموقع ملایم که اس محترم ا ورمقدس بهتی کے لطف وکرم کا و و مرتبه پانی بیت بیں ا ور تعیسری بارلتھنؤ کے قیاگا

یں مزانے چکاہے۔

مرتیں اور برس کے برس گذرنے پر بھی آج ان ملاقا نوں اور عنایتوں کی یاد ول سے خونمیر ہوئی ، سیرت اور افلاق مجیم کا اصلی رنگ اب کہاں ہے جوشئے فاکے نیار ہوں اب نوایک آ آتا ور دوسرا عاتا ہے ۔ جاڑے کا موسم غالبًا آخر نومبر مایشر وع دسمیرہ صبح کا دقت ہے کو اُلے کا جاڑا پڑر باہے مولانا ببنگر ہی کے فریب گدے یا ندے کے فرش پروگلہ سینے کنٹوب اور سے بیگھیں سامنے مٹی کی چھوٹی سی آگیٹھی ساگ رہی ہے حقہ لگا ہوا ہے میں یاس بیٹھا ہوں سام مولوی خواجہ ہوا ہے میں ماحد اسے اسٹنٹ انسیکر سرختہ تعلیم بنجاب جو مولانا کے چھوٹے صاحبرا ہے ہیں نشریف فرہا ہیں اسنے میں مولانا نے نوکر کا نام کے حراثہ وار دی آفیا سے وہ شہولا غیرطا مرتھا مولانا دو آوازیں ہے کرخا موش مجرسے ۔ خواجہ صاحب نے سام دریافت کیا کہا رتا دہ ہجواب میں فرمایا چوکی پرجانے، بیسن کرخواجہ صاحب نے سام دریافت کیا کہا رتا دہ ہجواب میں فرمایا چوکی پرجانے، بیسن کرخواجہ صاحب نے سام میں سے حقہ اٹھاکہ یا خا نہ میں دکھا پھرلوٹے میں پانی تھرا وہ مینچا با دونوں چیزیں دکھ کراطلاع کی کہ بانی تیا رہے مولانا آگھ اور واخل بیت الخلا ہوئے چونکہ دائمی قبض کی وجہ سے چوکی پرحقہ بینے کی اور افرائی ہو اس جو اور آخا ہوا ہی جا کہ پرینچا و بائس کے بعدا سی طرح سے اپنی عگر ہم اور کی معمول کے خلا ف ویرسی اور آخا ہوا ہی جگر ہوئی اور امام میں کہ بعدا سی طرح سے اپنی عگر ہم ان کی معرف کے میں جیت زوہ اس حالت کو دیکھ را تھا خواجہ صاحب کی ل چانولی ڈارٹھی تی ۔ اب اس مدرست العلوم علی گرطھ کی تعلیم وحمہ داری کے معرفر عمدہ ہو رہ سے اپ تو ہماری یو نیورسٹیوں کے ایوان تو میں ہو ۔ اب سامادت و اقبال مندی کے ان جوا ہر با پروکسے ہو۔ وقعہ ورشیتہ خالی بڑے ہیں ان کی آبا وی ہوتو کیسے ہو۔ وقعہ ورشیتہ خالی بڑے ہیں ان کی آبا وی ہوتو کیسے ہو۔

حالی خویب آومی تصریحهٔ اور این فارالا مرابها در مدار المهام جدر آبا و کی توحبسے جیکہ وہ ملی گڑھ میں رو نق افروز ہوئے علیم اور اس موقع پر سرسید نے خواجہ حالی کا نغارت نوامجہ میں موقع پر سرسید نے خواجہ حالی کا نغارت نوامجہ میں مرتب کرایا تھا اُن کاعلی وظیفہ بیلے بچویز روبیدا ور کیوبر روپیر کہ کا بی ریاست سیدر آبا و سے مقرر ہوگیا تھا۔ چونکہ ان کی طبیعت حرص و ہوس سے بالا ترحقی او حروظیفہ ہوا اُ دھروہ ملاز میں کے خیال سے بے نیاز تھے چانچہ وہی اسکول کی مدرسی سے وظیفہ یاب ہو کر فوراً قطع تعلق کرایا۔ کے خیال سے بے نیاز تھے چانچہ وہی اسکول کی مدرسی سے وظیفہ یاب ہو کر فوراً قطع تعلق کرایا۔ اب ان کی عمر کا گراں ما بیحصہ برفرا فت تام تصنیف و المیف اور مطالعہ کتب میں بسر ہونے کی کو دیکھ کر میں تو میں اس مقابل کی اور میں تعلیم و ترمیت کی طرف تو جہ کی جھول نے موجہ کی جھول نے موجہ کی جھول نے ماتھ حاصل کیا اور حن تعلیم و ترمیت کی طرف تو جہ کی جھول نے موجہ کی جھول نے میں ما حیل میں ما حیل موجہ دولت مندنہ ہونے کے وہ بڑت میں میں ما حیل موجہ دولت مندنہ ہونے کے وہ بڑت میں میں ما حیل موجہ دولت مندنہ ہونے کے وہ بڑت میں میں ما حیل موجہ دولت مندنہ ہونے کے وہ بڑت میں میں ما حیل موجہ دولت مندنہ ہونے کے وہ بڑت میں میں موجہ دولت مندنہ ہونے کے وہ بڑت میں میں ماحب میں موجہ دولت مندنہ ہونے کے وہ بڑت میں میں ماحبل میں ماحبل میں موجہ دولت مندنہ ہونے کے وہ بڑت میں میں ماحبل میں موجہ دولت مندنہ ہونے کے وہ بڑت میں ماحب میں موجہ دولت مندنہ ہونے کے وہ بڑت میں موجہ کو دولت مندنہ ہونے کے وہ بڑت میں موجہ کیا میں میں موجہ کیا میں موجہ کی میں موجہ کیا موجہ کیا میں موجہ کیا موجہ کیا میں موجہ کیا موجہ کیا میں موجہ کیا میں موجہ کیا موجہ کیا موجہ کیا موجہ کی موجہ کیا میں موجہ کیا موجہ

چندوں سے کالج کی مدونہیں کرسکتے تھے تا ہم جوان سے بن پڑتا تھا دامے درسے ہر موقع پرا اور وہ رہتے تھے۔ رہی قدمے اور سخنے کی ملاو تواس کی قلسے بھی ان کی فدمات تو می ستنعنی من البیان بین انھوں نے اپنے بہترین خصائل اور اخلاقی پر تو سے اپنی زبر دست شاعری سے اپنی بیش بہا تھا بیت کے حق سے قوم کے خیالات کی اصلاح کی اس میں قومی فدمت کا صحیح طور پراحساس بیدا کرنے کی ایس کی فرس کی قدر وقعمیت کا انداز و نہیں کیا جاسک وہ عدد در ہے کے مقبول عام صنعت تھے ان کی کتابیں ہا توں کم سن بلی تھیبر لیکن اُفعول نے با وجو وضرورت منہ مقبول عام صنعت تھے ان کی کتابیں ہا توں کم سن بلی تھیبر لیکن اُفعول نے با وجو وضرورت منہ جا با چھا پا اور ہزار والی کا نفع حاصل کی ابعض نضا نیفت کا حق تصنیف مدرست العلوم کے حق میں اور ویکی تو میں گرام کی تعالیف تا ہوئی کے زما شدے اکثرا لِ قلم اپنی تالیف تا ہوئی کی برولت امیرین گئے وہ می گرام کو ویا۔ برخلا ف اُن کی علاوہ جس جگہ تو می معبلائی کام کرتے ہوئی لوگوں کو سے خصے وہ ان کی دوست اور مددگا دین جاتے تھے۔

قومی تعلیم کی فکر نے انھیں اپنے وطن پانی سبت میں ایک اسکول فایم کرنے کا خیال بید ا کیا یہ اسکول سندا عیں مثل کے درجے تک کھولا گیا جواب " حالی سلم لی کی اسکول "کے نام سے قامیم ہے اور جس کے سیکر شری مولانا کے خلف اصغر خواج سیجا دھیین صاحب بی ۔ لے ہیں۔ مولانا حالی کو طبقہ ذو کور کے تعلیمی شعف کے ساتھ صنف نا زک کی تعلیم و تربیت کا بھی خاص استمام مرتفظ تھا چنا نچہ پانی ب میں صوف کا بو میں زنا نہ مدرسہ قامیم کرکے اس کی بذات خو دنگرانی اپنے ہات میں گھا انظوں نے تعلیم و ترمیت نسوال کے متعلق و نق فوق نہایت پڑرا نیرا وردل گدار نظمیں کھیں اور اس ذریعیہ سے قوم میں عور توں کا درجہ بلند کرنے کی کوشش کی ، اور ان کے دریعیہ سے ان کی عمدہ

نعلی و تربیت کو تومی خسلت اور ترتی کی نبیاد نابت کیا۔ و و ایک ایسے واعظ اور شفیق ناصح تھے جن کی نصیحت میں بجر شیر بنی کے کمی کا نام نہ تھا بڑے بڑے شعرا کا کلام مدح اور ذم کے اعتدال سے گرزگیاہے اُنھوں نے بھی کہی کہی بر بڑے امرا را و رعالی ترمیت لوگوں کی نعریف میں قصیدے کھے ہیں لیکن ان کے فصائد و محالمہ میں اُنھوں نے جن خیالات اور خدبات کا اظہا رکیاہے یہ خیالات نہ متقد مین کے کلام ہیں کیا جاتے ہیں نہ متاخرین کے ماحلی حضرت نظام الملک میرعثمان علی خال آصف جا وسابع خلداللہ ملی حب سریریا رائے مسند دولت وافیال ہوئے تو مولا تانے بھی ایک نظم تمنیت ترتیب دی جس کے چند شعراس فابل میں کہ وہ ناظرین خطبات کی ولمپیں کے لئے یہا ل نقل مکتے جا دیں۔

مبارک تھیں سندشہریا ری

یوبے بارہیں آن کی کرنی ہی یار ی

مرها نا ول ان کے جوہس کاروباری

فلك مرست ميرعثما على خا ل

جهال چته چپته په ای ذمه داري مبارک بهوتم کو وه د شوارمنرل حیفوںنے کچھیلی ہیں کڑیاں بیساری مبارک بزرگوں کی میراث تم کو فداکی امانت کا به بوجمر کعب ری

اب ان کی مگرآپ کوت اُکھانا

حوب بس ويناسيان كوسهارا

تکے جوہیں آئ کو کا می سب ا جگا ناانحییں بیندکے جو ہیں اتے

جگا نا آنھیں بیند کے جو ہیں اتے پڑھا نا آنھیں علم سے جوہیں عاری نظم کیا ہے۔ امید، آرزو اور عبر بئر صا وق کے گرے ہیں جو بے ساختہ نظم کی شکل یا

كليح سصفحه كاغذ بيركل بيرسي بين-

تا نیرنے ہمن کے فدم کئے جوامید ملت بیناء کے کمن سال ہدر و قوم نے قوم کی سیسے ی عظمت بستی سے با رہی تھی و تیانے دیکھاا ور دیکھے رہی ہے کہاعلی صفرت کی توجہ گرامی سے تهال أرز ويمول كركيسا كم بارأ وربور اب-

عزت وجارہ کی خوا ہشس سے وہستغنی تھے تاہم سیدور کورنسٹ نے ان کی علی خدمات كے ملسلة منتمس العلم الم ي خطاب سے سرزوا زكيا اور قوم كى طرف سے ان مح حقيمي اورعالما نه شان کا احترام است کی کیا گیا که وه اجلاس کراچی کا نفرنس منعقد کا خوام کے پرسیاط نواب وفاراللک کے زمانہ سیکرٹری شب میں بنائے گئے اجلاس کا نفرنس کے خطبات میں بیطبہ بالحاظ خالات اللها ررائ ايسى چزب حس كامطالعه وكيبي اوركيفيت سافالى تهين-

أخرعرس كئي سال مصحت فراب بوگئي تقى ضعف و نقابهت كاسك يتر تي كرتا جا تا تفا بالخصوص ممالك املاميدكے انحطاط نے اور سنگ طرالبس كے واقعات نے ان كوبہت پژمرد ہ كر ديا غفا بالأخرا ١٧ رسمبر للالشاء كوحسن عمل كإا فتاب كمال ستتبتر برس كي عمر من وهل كرمضرت شأه بوعلی قلندر کی در گاہیں بہیشہ کے لئے و وب گا۔

ان کے حالات زندگی ہمیں تاتے ہیں کہنا داری ، نگ وستی زمانہ کی ناساز کا ری تون مشکلات کی کوئی شان مجمی ان کے عزم استقلال اورکسب فصنائل کی خواجش ہیں اُن کے سدراہ نه ہوئی گوناگوں مصائب کی موجو دگی میں زندگی کی دشوارگزا رمنزل کوچس کامیابی سے ساتھ۔ انتھوں نے طے کیاا وراسیتے اعلیٰ اخلاق مبیش بہاخصائل ہے مثال جامعیت اور رہ نما سیرت کا جو قابل عمل نمونہ ہما ہے لیئے چھوڑا ہے وہ ہر مجمد دا رکے لئے سبتی آموزہے۔

فوط - خواجہ مالی مرحوم کے حالات خو دمرحوم کے لکھے ہوئے حالات سے ماخو ذہیں جو سب سے پہلے کانقرنس گزش جلد نمبر ہستا قارع میں تذکرہ حال کے عنوان سے ثنا کع ہوئے بعض حالات خاکرارِ جا مع کے مثا ہدات ہیں سے ہیں -

## خطرصارت

 آپ کوملوم ہے کہ مرحوم سرسیاحہ خال نے ملائ ہو میں بعد فیام مدستة العلوم ملی گڑھ اس کا نفرنس کی نیبا واس لئے ڈالی تھی کہ اس کے وربیعہ سے تام ہندوستان کے ملا نول میں تعلیم کی منا وی کی جائے ۔ بیتانچاس مرحوم و معفورت یا وجود کرسنی اور طرح طرح کے مواقع اور معذور ہوب کے حصولے اول کا لئے کے لئے لمبے لمبے سفر کئے ، اسی طرح ملک کے مختلف مقامات میں نحو دہینچگر کا نفر کے اجلاس منعقد کرائے اور ایک خاتاک تعلیم کی منا وی اطراف وجوانب میں کہ کے مسلما نول کو خواب فقلت سے بیدا رکبا۔ لیکن اس مرحوم کی زندگی میں کا نفر نسکی اتر مرحف بیجا ب اور حالک مختلف کی مناوی اور کا کھوں تھا کہ خواب اور حالک مختلف کی مناوی اور کی خواب کے خاص خاص خواب کے ترو و آئیز فیا لا کے خواب میں موجو و تھے ، خدا اے نعالی نے اپنی رحمت کا ملہ سے توم کی کشتی یا تی سے حلے لیک ایسی شخص کو کھڑا کہ و یا جوال کے خواب نی کھی تعلیم کو کا مول کی اور کی نسم کے ترو و اور افسروہ و لول میں از سر نوجان ڈال وی اور پانسو برس بعدل ان العیب کی بیر شارت یوری ہوئی کہ سے میں از سر نوجان ڈال وی اور پانسو برس بعدل ان العیب کی بیر شارت یوری ہوئی کہ سے میں از سر نوجان ڈال وی اور پانسو برس بعدل ان العیب کی بیر شارت یوری ہوئی کہ سے

فیض روح القدس ارباز بردوسند ابد و مگیران ہم مجمنت برائی مسیح سے کہ و
اب سب صاحب مجھ کے ہوں گے کہ اس قوم کے مسیحات میری کیا مرا دہے خلات الله نواب محن الملک کواعلی علیبین میں جگہ ہے۔ آغوں نے کالج اور کا نفرنس کو سرسیدر حمة الشرعلیہ کے
بعد صرف اپنی قدیم حالت ہی ہر قایم نہیں رکھا۔ بلکہ چندسال کے عصد میں دونوں کی بالک کا یا بیٹ وی اور اُس کواس ورجہ پر بیٹی و با جوا میدونو قع و وہم وگمان سے بالا تر غفاص الملک کے عمد
میں جو غیرمتر قبہ ترقیبان کالج کو نصیب بولیس اُس کی نفسیس میت طولانی ہے جس کے بیان کرنے کا میں نہیں ہوئی۔ و میں ایک کارنامہ ہے جو مسلمانوں میں ہمیشد یا دگار رہے گا۔

المرامیہ بوسی اور ین بیسد یا روازہ ہے ہوں کا بیاباتی تنبیں رہا جاں اس جوان مردکمن ل بندوستان کاکوئی حصد (الا ماشاراللہ ) ایسابا تی تنبیں رہا جاں اس جوان مردکمن ل کی کوشش اور خون تدبیر سے کا نفرنس کا قدم نہیں بہنچا ۔ کلکتہ - مدرا من - بمبئی - اور ڈھاکہ جیسے و ور وست مقامات میں بینچکر اس نے کا نفرنس کے اجلاس نمایت وہوم و حصام اور ترک واختشام کے ساتھ منعقد کئے اور مسلم انوں کی موجو وہ اور آبیندہ نسلوں کے لئے عالی ہمتی اور حیاکشی کی اور حیاکشی کی اور حیاکشی کی اور حیاکشی کی ایک مثال نامے کروی ک

مراس میں سوتوں کو جگایا جب کر ہے۔ عُن علم کا بر بھا میں مجا یا حب کر
جھائی ہوئی مُرونی جان قوم میں تھی ہو واں آب جات اُن کو بلا یاجب کر
انس ہو کہ مُرونی جان قوم میں تھی ہو واں آب جات اُن کو بلا یاجب کر
انس ہو کہ اس وقت وہ ہم میں موجو ونہیں ہے۔ گراس کی بعدان کا واغ بطور فاہم مقام
کے جالیے ول میں موجو وہ ہے۔ اور اُس کی یا دنشتر کی طرح ہمائے سے نواب سن موجو وہ ہے۔ اور اُس کی یا دنشتر کی طرح ہمائے سے نواب سن الملک کی صحت نمایت نا زک جی آتی تھی اور نماییت شدیدا مراض نے اُن کو مغلوب کو لیا تھا۔ گروہ میر صالت میں برا برقوم کی فدمت کرتے ہے۔ اور بیار یوں سے ہمیشہ کے النے میں میں اور قوم اُن کی جلیل الفدر خد مات سے ہمیشہ کے النے می وہم ہوگئ

یاروں بھیسبت کاسماں چھاگیا آسسر سرکرکے جم قوم کی کا م آگیا آسسر اُس کو بھی وہی قوم کا عم کھاگیا آسسر لکھا ہوا تقدیر کا پیشس آگیا آجسر نئجت کا مقدر کویت یا گیا آجسر بیرمرکے ضلوص اپنے وہ متواگیا آسسر وہ خون کے آسو آنھیں ڈلواگیا آسسر دنیا کو نٹاشا ہیں وہ دکھ لاگیا آسسر

إِنْتَالِلَهِ فَإِنْكَ الْبَيْهِ كَاجِعُوْن مِهِ جس وقت كا و عراكا تفاوه وقت الكياتر وه ملك محن و مسلما نول كاغم خوام سيد كابدل قوم كومشكل سے بلا غفا ربينا تفا تركب قوم كى تقديرين كيك فكيت كابينہ وهو تُدنا بھرنا تقب القد مينا تفا تولوگوں كو كما ك سيقے كياكيا جو خنده فرنى كرتے تھے بركام بداس كے فال الدين الله فالل

مدی کے لئے تو عمسبزادارہے ساری گرام ہے کشمیرے ناراسس کمساری

صاحبو! فی الوافع نواب ممن الملک کااس وقت و نیاسے اُ عُرْجا نا مبند وسنتان کے مبلمالاً کے لئے جمو ٹااس کا نفرنس کے لئے خصوصا ایک ایسا صدمہ ہے کہ اگرخدا کی مهر با نی ہما سے شال عال مذہوتی نواس کی تلا فی إمکان سے خارج تھی ۔ مگریں تمام بمبران کا نفرنس کومبارک او دیتا ہوں کہ قوم نے بالاتفاق نواب مرحوم کا جانشین ایک ایسے معزز اور محترض خص کو منتخب کیا کہ جس کی وات سے مرحوم کے بعد مسلمان کو وہی اُمید یہ بیں جو مرسم ید کے بعد نوام می الملک مرحوم کی ذات سے تھیں۔ بیم بیب بات ہے کہ مهند وسنان کے تمام اسلامی اخبار کے اس بات پر تنفق ہو گئے کہ بجائے نواب

مردم کے محدن کالج اور محدن ایج پیشن کا نفرنس کا آفریری سیکر ٹری تواب و قارالملک و قاطالہ و لہ بہا در انتصار خیگ مولوی مشنا قرضین صاحب کو بنا یا جائے۔ اور بیا تفاق اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ انتخاب قوم کے حق میں ، کالج کے حق میں ، اور کا نفرنس کے حق میں خوا کی رحمت ثابت ہوگا ۔ کیو نکہ نخیر صادق علیہ و آله الصالوة والسلام نے نوا پاہے کوساس الا المسلمین حسنا خصو حذب الله المسلمین حسنا خصو حذب الله عسدی ، یعنی تمام مسلمان جس بات کو بہتر سمجھیں وہی خدا کے نز ویک بہتر ہوگا فیصو حذب الملک کی جانشینی پر بائل اس شعر نواب و قارالملک کی جانشینی پر بائل اس معمون صادق آئا سے۔

عیدرمضان آمد و ماه رمضان رفست صدست کرکه این آمد وصاحفیت که آن ر

صاحبو! اس ناگز برتمبید کے بعد میں اصلی مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں واضح ہو کہ آج کا اجلاس جوملك سندهدك استشهورتيدركا ومين متعقد مبواسيه مهارى كاتقرس كالكيسوال جلام ہے۔لیکن جوخصوصیت کہ ملک سندھ کو اہل اسلام کی ساتھ ہے اُس کے لحاظ سے ہید ملک اس بات کاستختی ہے کہ اہل ا سلام کی کا نقرنس کاسب سے پیلاا حبلاس اس ملک میں ہوتا ۔عوبی ٹیریز میں جس کشت سے سندھ کا نام اُن باہے ہندوستنان کے کسی ووسرے حصے کا نام ہنیں اُتا - کیونکہ مندوستان کے جس عصری عرب کوسب سے بیلے وافقیت ہوئی و دیبی ملک سندھ تھا ہی وہ خطّہ ہے کہ جس کوستے سیلے محرین قاسم تقفی نے پیلے صدی ہجری کے اخریس فتح کرکے یمال بنی امید کی سلطنت كا حیندا گاڑا اور گوکمسل ن كشوركتا كوں كے لئے مندوستنان كى ایندہ فتو مات كادر فازہ کھول دیا۔ ہی وہ ملک ہے جاں ہتد وستنان میں سب سے ہیلے علی اسلام کے حلقہ درس قائم ہوئے۔ اور فتح کے بعدامک صدی میں تمام خطہ محدثین اور فقائل کشرت سے عواق و شام کا تمونه بن گیا- بهی و هسرز مین تفی حبل کوعوب اصلی وطن سیے زیاده عزیز شخصنے لگے تھے۔ محمد بن قام کے حسن انتظام اور عدگی قوانین کی وجہ سے ہد ملک نہ صرف ریکیتان ہونے کے لیا ظ۔سے بلکہ دین ندسب مذاق عا دات ا وراوضاع و اطوار کی حیثیت سے بھی سرزمین عرب کی سیجی تصویرین گیا تھا ادرسبیاکه حال کے ایک شہور صنعت نے لکھا ہے اس نوجوان فائے نے جندروز کی عکر افی میں جو گروا ورپائدا زنقش ایل سنده کے ولوں پرحیا دیا تھا۔ ایبانقش پٹھا نوں ا درمغلوں کی کمطنتیر پانسو برسس میں ہتیں جا سکیں۔ گرا نسوس ہے کہجو حال *ہند دس*تنان کے ویگرصو بول میں ملما نو

سرد ارصاحب سکے ہیں کہ سلما نوں میں تعلیم کی کمی ہونے کے باحث آن کے ہاتھ سے تہرم کی سرکاری نوکر مان محل گئی ہیں۔ اور بہی حال بیٹیلد ورصنعت وحرفت کا ہے۔ سندھ ہیں ایک ہندو صاحب شن نے اور ایک اسسٹنٹ جے ہیں مگراس درحبر کا کو ٹی تھردہ کسی سلمان کے ہاتھ نہیں آیائے د۲۰) سب ججوں میں صرف ایک شخص سلمان ہے اور محکمہ مال میں متجلہ (۲۰) ویٹی کلکٹروں سکے صرف تین مسلمان ہیں اور باقی سب متدو مینجلہ (۲۷) شخصیبلداروں کے صرف (۲۲) مسلمان

ہ ہم مرحوم خان بہا وَرَسَن علی صاحب کی مساعی جمیلہ کانتیجیہ ہے ۔ ترقی کرتا جاتا ہے خصوصاحیب سے كيمشرواللس سررسك پرسيل مقرر بوئے بيں أس كے تنائج فاطرفوا وطور مي أكتب بي - لار كانديں واں كے زيندارول كى كوشش اورسٹر بيٹرا ئى -س- ايس كلكر لا ڑكا مذكى خاص توص سے ایک مریسہ جس میں انگریزی کی بانچویں جا حت تک تعلیم دی جاتی ہے۔ تاہم ہوگیا ہے ۔جس کے ساتقه ایک بور وینگ با وس بھی ہے سات وا میں مسترعلی محد خان و بوی بیرسٹرایٹ لاکی کوشش ہے الوكل محدن اليح يشتل كانفرنس كاجلسة منعقد بواتفاساس كي تتابئ ظهر مين أيسيدي - كوزينث فركانقرم کی کارر وانی بینهایت شفقت آمیزرز ولیوشن پاس کیا ۱۰ ورا کیب کمبیثی موسومه مبریح دن ایجیمیشش كانفرنس تعسيتر ر فرما في حيل كى تجويز سا كي چھوٹا سا رزيدنشل مدرسه ضلع حيدر آبا و كے شال میں کھولاگیا-اور میسیا کرسروا رصاحب مرحم کی رپویٹ میں درج ہے- ووسرا مدرسیر حيدراً با دكي جنوب بين م<u>كتلنه والانفا اورمسرا كلارك أبا دسي -اورحوت</u>ها ان مب مدرسول <sup>بي</sup> نبدت بردے بیان بر ضلع تھر بار کرکے مقام بیتاریں حس کی مارت تیار برومکی ہے۔ جاری ہونے والا سے دریانچواں کھیں محمولا جا ناتجو مزیبوا ہی عارت کے وسط زمین لی نی کواس ملح سندے كل خلاع سل كيك يك يدرسه جارى كرف كارامان بوجها بي- اور خاص كرهيدر آيا وسي وويدرسه قائم كرف كاداده ب - كرسردارماحب كى تحريب معلوم بوناسي كه ندكوره بالامجوزه مالك كے لئے رويد كى بيت مرورت ہے - صرف مريسه كراجي كا بور والگ جوس برها نے كے لئے جں میں زیا وہ طلبالی گنجائش نہیں معلوم ہوتی ۔ بچاس ہزار ردیبی کی ضرورت ہے جس میں سے چہر ہزار ریاست خیر بورنے عطاکیا ہے اور سنٹس ہزار عام مسلما تول سے چندسے سے وصو

برمال اس میں شک ہیں کرسلانوں میں انگریزی ملیم سے مستقبد موسف کا خیال شرقه عنو گيا اور فديم تعصيات جوانگريزي تعليم سے مانع آئے تھے۔ سنده ميں عبي مثل اور صوبوں کے روز ہر وزکم ہوتے جاتے ہیں۔لیکن بڑی شکل یہ ہے کدا ورصوبوں کی طبع بہاں بھی بغیرا مدادی وطائفت کے مسلما نوں کاتعلیم یا نا نهابیت وشوا رہے ۔ جولوگ تعلیم اینے کی تعلق ر کھتے ہیں وہ تعلیم سے بھا گتے ہیں ۱۰ ورجوتعلیم کے خوا ال ہیں و واستطاعت نہیں رکھتے۔ اگرہ مسلما نوں کی خوش متی سے گورمنٹ اُن کی تعلیم کی طرب نہایت متوجہ یا بُ جا تی ہے۔ ۱ ور ریاست خرورسيم أن كومب كيدا مدادكي نوقع ٢٠ - مركد بسي سنده كمسل نول مي تعليم كاليهيلااكو اسان کام انیں ہے۔ جس قوم کی مالت تعلیم سے اس فدر بعید ہوکہ اپنی اوری زبان میں نوشت خوا ندکرنے و الے نہایت کمیاب ہیں۔ اُن کو آگریزی تعلیم سے مانوس کرنا ایک نہایت وشوار گرزار مرصلہ ہے۔ جب نک قوم میں بہت سے ایسے جوان مروصاحب استقلال اور قوم کے ہمدر پیدا نہ ہوں گے جبیہ کہ مرحوم خان بہا درص ملی بانی مدرس کراچی تھے یا جیسے انریس خان بہا کہ شخصان بازی مرس کراچی تھے یا جیسے انریس خان بہا کہ شخص ماد ق علی صاحب و زیر خربور اور مرسم علی محدول ان بلودی شرایٹ الاب موجو و ہیں۔ اُس وقت شخص ماد ق علی صاحب و زیر خربور کر مرحوم نے جب علی گڑھ میں محدن اندیکوا وزیش کالی خامی کر منہ ہوں کا را وہ مسر سیدا حدخال مرحوم نے جب علی گڑھ میں محدن اندیکوا وزیش کالی خامی کر منہ ہوں کا را وہ کو سیدان کیوں اپنی اللہ تو اور سیدا کو اس معالم میں ہوں نے کے لئے منیں بھیجتے ۔ ایک ا نعامی است ہمار جاری کیا تھا کہ کو سیدی کو سیدی کو سیدان کیوں اپنی اللہ تو کہ موافق بدل ہوں تو میں میں مارس میں علم میں ہو تھا کہ سیدی کو سرکا رک تو اور اپنی تام خرور توں کے موافق بدل ہوں تو اور اپنی تعام خرور توں کے موافق بدل مورت کو ایک موافق بدل کو ایک موافق بیار و نہیں کہ اپنی تعلیم میں آبی تعلیم کی آب یہ بیا ولا وکو تعلیم و ترویت کرنے کے لئے اس کے سواکھ چارہ نہیں کہ اپنی تعلیم کی آب یہ بیا ولا وکو تعلیم و ترویت کرنے کے لئے اس کے سواکھ چارہ نہیں کہ اپنی تعلیم کی آب یہ بیا ولا وکو تعلیم و ترویت کرنے کے لئے اس کے سواکھ چارہ نہیں کہ اپنی تعلیم کی آب

جر طرح ملان أسنا وول مح مقرر كرف كي ضرورت ب اس طرح معائن كرف والمانساد

ميں بھي الله نون كا بونا كھ كم ضروري نييں ہے۔

و و مریمشن جومسلانوں کی تعلیم میں در پین ہے۔ و و سرکاری مدارس میں ندہی تعلیم کانہ ہا ہے۔ اور کی اسی شکل ہے جس کا حل کرنا کو د ہا ہے ہا تھ ہیں ہے ندک گور فرنٹ کے ہاتھ ہیں۔ کینو کھ گورنسٹ بعیا کہ آپ کو معلوم ہے۔ ہند دستان کی ہے شمار تو موں میں ہے کسی خاص تو م کی ندہ بی ہیں بیان انک کہ عدائی خدیہ ہے کی فعلیم تھی اپنے مدارس میں جاری نہیں کرسکتی۔ پس ضرور ہی ہے کہ جو ابتدائی سند سے اضلاع میں تاہم کئے جامیں۔ اُن میں ندہ ہی تعلیم کا انتظام تو و تو م کی طرف سے ابتدائی سند اور کہ سندھ میں جس طرح دینوی تعلیم تھ و ہے اسی طن نہ بہانعلیم کی طرف کو بی بیاں انتہا درجہ کی غفلت اور بے پر وائی پائی جاتی ہے۔ مجھ سے مبرے ایک ثقہ دوست نی بیان کیا کہ سندھ بیں ایک موقع پرتین نوجوان سلمان تھے۔ میں نے جواسلامی روایات سے اُن کی حدسے زیاوہ ناوا تفییت دیکھی تو امتحا ناان سے بیسوال کیا کہ تم برجی جائے ہو کہ مخارانبی کون ہے ؛ ایک نے کہا کہ اہم سین و وسرے نے کہا فیض محد خال مبر تحیر لور او تنہیں ہے کہا کہ اہم سین و وسرے نے کہا فیض محد خال مبر تحیر لور او تنہیں ہے۔ کہا کہ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ سندھ میں مذہبی تعلیم کا کیا حال ہم جولوگ کراچی یا حیدر آبا دیس رہتے ہیں و ماس حکامیت کوشن کہ بلاشے بتھی کریں گے۔ گرچولوگ دیات کے مسلما توں کی حالت سے خبر دارہیں۔ اُن کو اس سے کچھی تعیب نہیں ہوتا۔

تنیسری شکل ورسب سے بڑی اور سخت مشکل وظالفت کے لئے سرمایہ مہیا کرنا اور قوم کے ہونها رہے استبطاعت لڑکوں کوامدا دی وظائف ویے کرمختلف مدرسوں اور کالجوں میں تعلیمة کے بھیجنا ہے۔ بالفعل کراجی کاا سلامبداسکول اورلٹر کا نہ کا مدیسے اور حیدر آبا و سکھرو قیر – عوزه مدارس - بشرطبیکه وه بهمه وجو ه مکل موجائیں -سکنڈری تعلیم کک کا قی ہیں ا ور اعلیٰ تعلیم ملئے کراچی میں گوزمنسط کالج موجود ہے اور اگر کانی امدا دطلیہ کو دی جائے تو لا ہور کے اسلامیلی کالج اورغلی گراه کے محدن کالج میں بھی اُن کو بھیجا جا سکتا ہے۔مسلما نوں کی نسبت بربات مشہورہ كرأن سيتعليم كم المع منينده وصول كرنانهاب شكل ب- مرتجب سي نابت بوكيام - كرا كرفية وصول کرنے والے موجو د ہوں - تو بیندہ ویشے والوں کی کمی نہیں ہے - ہل اس میں شک بنیں که چیده ماننگنے والے جس قدر وی وجاہمت - وی رتبہ اور زیا دہ اعتبار و الے ہوں گے آسی قلر چندون مرہم کرنے میں زیا وہ کامیا ہی ہو گی۔بس جیت تک کہ قوم کے سر مرا ور دوہ اور متناز لوگ اس کام کے کھڑے نہ ہوں گئے اور حب مگ وہ قوم کے لئے گداگری کرنے کو بجائے ننگ عار سیجھنے کے ڈر پونز ومباہات ترجیمیں گے۔ روپر تیصیل کرنامشکل ہے تعلیم روز پر وزگراں ہوتی جاتی ہے ای<sup>س</sup> بے مقدورلوگوں کے لئے جوسب سے زیا وہ تعلیم کے خوا ال ہیں۔ اُس کا میدان تنگ ہوجاً ہے ہیں نہایت ضرورت اس بات کی ہے کہ یا تو وی مقدور لوگوں میں بہت سے ایسے عالی انشخاص بيدا مهول جوايني دولت كالك حصدقوم كى تعليم بي صرف كربي ا ورايني بموطن قوموب کے ال سمیت سے سبن عال کریں جولا کھوں روپیدا ورلا کھوں تی جاکدا دیں قوم کی عملانی کے لئے وقت کریسے ہیں۔ یا چندجوان مرد کریمت باندھرکرا ور جھبولی گلے بیں ڈال کرکھڑے ہوجائی اور قوم کے بچوں کے لئے گدا گری اختیار کریں۔ سرستید کی کامیابی کا بھیدزیا دہ تراسی گداگری

چیا ہو ہے۔ اِن کے ایک و وست کے اِل ہونا پیدا ہوا تھا اُنھوں نے ہوتا ہونے کی خوشی ہے ہوا ہو ہے کی خوشی ہے جراغی کے ہا ہے جراغی کے یا تی ہے و وست نے ایک معقول رقم جراغی کے ہا ہے ہذر کی۔ ایک اور و وست کے قبائل و ور در از سفر سے علی گرطعہ ہیں آئے۔ آب سیا دت کے وعوے سے اُن کے ہاں اما مضامن کا روبیہ مانگے ہیئے۔ و اِل سے ایک اشر نی اور کی دو کے ایک اشر نی اور کی دو کی نسان کی اشر نی اور کی دو کی نسان کی کہ اس بھول ۔ کی خوال کی کا بول کی ووکان لگائی اور خود ایشج ہو کھو ہے ہو کہ انسان کی کہ اس بھول ۔ کی خوال کی ہوں اور کی مور ایک ہوں اور کی ہوں ہوں ۔ کی سے مانگا ہوں ۔ معاجبو اِ آپ کے سامنے اس بات کا جبال نہیں کیا کہ میں کر اُن کی کو کی شرک کی ماروں کی مور کی ہوں اور کی مور اور میانوں سے کہ ونیا میں تعلیم بیاف کر اور میانوں ہوئی چاہیم یا فقد اور غیر تعلیم بیاف کو توں میں ہوئی چاہیے ۔ نظر آتی ہے ۔ جو آ دمی اور میانوں میں ہوئی چاہیئے۔

جوتوس ففلت باتعصب سے ابتدا میں مغرفی تعلیم کی طرف متوجانیں ہوئیں۔ وہ اپنی نا وائی ہو کھتا نہ سے است و ورجا پڑا ہے۔ نگر جار و ناچارائن کو ہمی آخر کا راس مغربی علیم کے سابید میں نیا البنی پڑی ہے۔ جس کے نام سے وہ سوسو کوس دو رہجا گئی ہمی آخر کا راس مغربی علیم کے سابید میں نیا البنی پڑی ہے۔ جس کے نام سے وہ سوسو کوس دو رہجا گئی ہمی آب ہمیت و بر کے بعد آئٹھیر کھی ہیں۔ اور انفوں نے بھی اُس سافر کی طرح جو قافلہ سے بچھڑ کر بست ہی جھیے دو گیا تھا۔ نما بی شہالا کے ساتھ اُن اُن کی بھی اس میں نام نے ہوں اُن کی بھی اُن کی حکومت نہیں ہے وہ اُن کی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہ اُن کی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہ اُن کی مسلمانوں سے بھی اپنی تو می بستی تر تی تعلیم پر شخصر مجھی ہے۔ جنا نچہ مصرے و بی نف ور المالا کے مطابات سے اور متوسط الحال لوگ قومی جندوں کے ذور بعیہ سے اپنے مطابات سے اور متوسط الحال لوگ قومی جندوں کے ذور بعیہ سے اپنے مطابات سے اور متوسط الحال لوگ قومی جندوں کے ذور بعیہ سے اپنے مطابات سے ہیں۔

جولکچرروس کے مشہر اسلامی اخبار ترجمان کے ایریٹر نے کم نومبرسندہ لکو قاہرہ ہن یا مخا اس میں اُفقول نے بیان کیا ہے کہ اخیر حوققال صدی میں روس کے مسلم اُفن میں ترق کے خیالات کا تیہ کے داخیر نا بیس اُن کی توجہ مدار میں خیالات کا تیہ کے داخیر نا بیس اُن کی توجہ مدار میں کی ہملاح پر اُئل ہوئی ہے ۔ اور وہ مفید کتا ہیں علوم مبدیدہ اور تر فی علم وا دب کی تنابع کرنے گئے ہیں۔ اور اُفقول نے علوم بدیدہ اور علوم عربید اور اور بید کی تحصیل کے دارس کھولے جاتے ہیں۔ اور اُفقول نے علوم بدیدہ اور علوم عربید اور اور بید کی تحصیل کے اپنے اپنے اپنے اپنے طلبہ کوروس کے مدارس عالبہ اور اور ب اور

ٹر کی اور مصرکے مدارس میں بھیخیا شروع کرویا ہے۔ ابتدائی املامی مدارس میں کی ترقی تعلیم کی اصلاح ہوگئی ہے۔ تعدا دمیں ایک ہزار نے قریب ہیں۔ ندمہی مدارس میں سے جن کی اصلاح ہوجکی ہے ایک مدر کا ذان میں ایک اور نبرگ میں اور ایک اوفامیں ہے۔ ان مدرسوں میں ریاضیات طبعیا ہے جغرافیہ اور

تاريخ كتعليم دي جاتى بعدا ورعلوم وليسيك كابي بعي صب معول برها في جاتى بي -

تالیف ہیں جو با کو کے رہنے والے ہیں - اُنھوں نے علم کے پھیلانے اور مختاج وغریب مسلمانوں کی امداد کرنے میں سب سے زیادہ کوشش کی ہے -

اس فیا من شخص نے داخستان میں ایک سوسیدیں اور ایک برائی ایک داخسہ فایم کئے۔

ہاکو کے نو اح میں علم زراعت کے جدید اصولوں کے مطابق ایک وسیع قطعہ زبین بطور نمو نہ کے مخصوص کیا ۔ تاکہ جدید طریقتہ کا شتکاری کو مسلمان سکھیں اور اُس کی تقلید کریں۔ روسی اور شرکی زبانوں ہیں کئی ا خبار شائع کرائے جن سے مقصد سے تھاکہ سلمانانِ رکوس کے مقوق کی حفالت کی جائے۔ اور مسلمانوں کے ملکی اور سیاسی خیالات کا آن کے ذریعیہ سے اخلار کیا جائے۔ اس کے سوا اُنھوں نے لاکھوں روسیہ یورپ اور روس کی ہوئیور سٹیوں میں مسلمان طلبما کو علیم ولا تھیں صرف کئے۔ سروس میں جو آئی تامور سلمان واکٹر وکیل اور انجینیوں میں مسلمان طلبما کو علیم ولا تھیں دولت مند مسلمان کو می فراموش نہیں دولت مند مسلمان کو می فراموش نہیں دولت مند مسلمان کو می فراموش نہیں کیا۔ چنانچہ ماکو میں مسلمان لڑ کیوں کو می فراموش نہیں کیا۔ چنانچہ ماکو میں مسلمان لڑ کیوں کی فینیا دا کھوں نظالی

اس کے بعد اُنفوں نے مسلمانان مصرکو مخاطب کہ کے کہاکہ ' آسے معزز و محترم مسلمانانِ مصر اُ آپ لوگ میرسے ساتھ اس و عامیں شرک ہوں کہ فدا و ندعا کم اس فیاض ہدر د قوم کو سر اُ آپ لوگ میرسے ساتھ اس و عامیں شرک ہوں کہ فدا و ندعا کم اس فیاض ہدر د قوم کو سرت در اُن کی تعداد تو اس قدر زیادہ ابندائی یامتوسط ورجیہ کے مدرسے روس میں فامم کئے ہیں اُن کی تعداد تو اس قدر زیادہ ہے کہ یں اُن کا کوئی شما رہیں بناسک "

اس میں کی مشید تہیں کدروس کے مسل توں نے ترقی کے میدان میں جو قدم بڑھا باہے وہ انہیں مدرسوں کی بدولت ہو۔

صاحبو! اِس فاصل کی ارکے بیان میں یہ بات غور کے فابل ہے کہ اس نے اپنے طول طویل مجہد میں جس کے چند نقر سے یہ ان نقل کئے گئے میں کہیں ایسا اثنارہ نہیں کی اجس سے پایا کا کہ روس کے مسلما قوں کے پرائیویٹ اسکولوں میں گو تمنٹ روس نے بھی کچرا مدا دوی ہے یا نہیں - بلکہ بر فلات اس کے معاف صاف اس بات کا اظہار کیا ہے کہ روس کے مسل نول نے جو کچھ تعلیم میں اب تک ترتی کی ہے وہ محض اپنی قوم کی امداد سے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ گو تمنٹ ویراث

کی رعایا کا حال اس باب بیس گورنمنٹ روس کی رعایاسے یائی مختلف ہے۔ یہاں گورنمنٹ اُن وقو مور سے تعلیم ہیں مقابوت ہیں ہیں طرح طرح سے تعلیم ہیں متوجہ کرتی ہے اور آن کے برائیوٹ متوجہ کرتی ہے اور آگران کی کوشش سے کوئی بڑا قومی اسٹیٹیوشن قائم ہوتا ہے اور آگران کی کوشش سے کوئی بڑا قومی اسٹیٹیوشن قائم ہوتا ہے تو اُس کی خود مسربریت بنتی ہے۔ بس ہم مسلما نوں کو متفایلہ روس کے مسلما نوں کے تعلیم میں تی گورنمنٹ کی امدا و پر نہ رکھیں ملکم کورنمنٹ کو رفتہ رفتہ اپنی تعلیم کے بوجھ سے سبک وشس کرتے جائیں۔ گورنمنٹ کی امدا و پر نہ رکھیں ملکم مون گورنمنٹ کو رفتہ رفتہ اپنی تعلیم کے بوجھ سے سبک وشس کرتے جائیں۔ گورنمنٹ کی کام مون کا میں تعلیم کا مدا قدارہ کی ضرورت کا حماس بیدا کرئے۔ اس کے بعد ایس کی معرون کام خود رعایا کا ہے کہ وہ آگے قدم بڑھا لئے اور جو یو دگورنمنٹ نے اپنے ذور باتھوں سے لگا وی

ہے اُس کواپنی داتی کوئششوں اور منت سے بروان چڑھاسئے اور الک اور قوم کوائس سے

صاحبو! سنده کے مسلمانوں کی حالت نہایت افسوس ناک ہے ایجا تام ترقیات کا مدا محض تعلیم ہیں ہے۔ حبیب سنده میں تعلیم ہی نہیں تو جا نناچاہئے کہ کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ زیند اری پر نازان ہیں۔ اگر انحموں نے تعلیم کی طرف توجہ نہ کی تو زمیندا ری کوئی دن کی مہمان ہے۔ کیونکہ حو نازان ہیں۔ اگر انحموں نے تعلیم کی طرف توجہ نہ کی ترمیندا ری برقابض ہوتے جاتے ہیں۔ اور طرح سے سرکاری ملازمت سے مسلمان فا رح ہوگئے ہیں۔ اسی طرح سے زمیندا ری سے بھی احت رکات افسی وست بر دار ہو فایڈ ہیں۔ اسی طرح سے زمیندا ری سے بھی احت رکات افسی وست بر دار ہو فایڈ ہیں کے جس طرح بدنِ انسان میں خون کی کمی تمام بیجار ہوں کی جڑ ہے۔ افسی وست بر دار ہو فایڈ ہیں کی جڑ ہے۔ بغیر تعلیم کی کمی تمام بیجار ہوں کی جڑ ہے۔ بغیر تعلیم کی کمی تمام قومی مصائب کی جڑ ہے۔ بغیر تعلیم کی کمی تمام قومی مصائب کی جڑ ہے۔ بغیر تعلیم کی کمی تمام قومی مصائب کی جڑ ہے۔ بغیر تعلیم کی طرف متوجہ کریں۔ مسلمان وں کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں۔

ہز ہائینس میرصاحب خیربورا و ران کے روشن ضمیر وزیر نے اُن کو اسی ائٹے مدعو کیا ہے۔
کہاس ملک کے سلما نوں کی تعلیمی حالت برغور کریں اور اسی تجویزیں پیش کریں جن سے اُن کی
تعلیم میں اساتیاں بیدا ہوں۔ سرکاری افسرخصوصًا جناب بنگ ہمین ڈھارکر شرخبرل تعلیمات ہن دجو پہلے اُسے ترقی تعلیم سلمانان سندھ کی حمایت کرنے پر امادہ ہیں ۔ وہ بھی عنقریب تشریف لانے والے ہیں اور
مدت تک اس صوبہ میں ڈائرکٹر سرشتہ تعلیم رہ چکے ہیں۔ وہ بھی عنقریب تشریف لانے والے ہیں اور
امیدہ کہ اپنی تشریف اوری سے اس کا نفرنس کوعزت بجشیں گے۔ اب وقت ہے کہ سندہ کے سلمان خواب عقالت سے بیدار ہوں اور اُن کی ترقیب کے جو اسبا ب جمعے ہوگئے۔
ہیں۔ اُن کو غیرمت تجھیں اور اُن سے فائدہ اُٹھائیں ہے

که سے گر دش ہیں میری فیب کی آوازیمی آو تواب شن لوکہ بوں میں شان ریانی مجھے ما تو اگر میری شمانو کے نویجیا و کے نا دا لو خبرتم کو ھی سے کھے اسے متن او کسے نا دا لو خبرتم کو ھی سے کھے اسے متن او کسے ای تاریخ بس اب اثر وت ہے مزد در رکا حسد ای تن آر کو ہوا ہی ہے ہم خرج نیا بھی اب شکل مسری جا تو ہوا ہی جرف فت و کھو میری چیون نم ھی بھر ما

نه ما نه و برسے جِلّا ر ہاہے کے مسلما نو سُناتم نے نہ ہوقول نبی گرشان میں میری وہ صحا در ہوں گے جن کا کہنا ٹل بھی جا تا ہری مری بازی کا منصر گیا کب کا بلٹ یا ر و گئے وہ دن کہ تروت باپ د اچھوڑ جاتے تھے گئے وہ دن کہ لاکھوٹے ہمزیاں میش کرتے تھے نصحت میری تواب بھی بنی ہٹ سے یا زاوی ہمال میں چارسوعلم وعمل کی ہے عمل اری
کہ میں اب جس و نا دانی کے معنی است خواد
بخارت کی تہ ہوگی تا قیاست گرم بازاری
جونج پوچھو تو پیچے علم ہے او برخدائی ہے
ہوئی ہے زندگی اب محصر خودعلم و دائش ہوئی ہے
بنزرگراور نہ آمہنگر نہ بازی گر شہو داگر
بیرا بر تھا ہے کا گھوسلا اور آوی کا گھر
برابر تھا ہے کا گھوسلا اور آوی کا گھر
برابر تھا ہے کا گھوسلا اور آوی کا گھر
دیا بحا تیا زائے ان کام ہے اعلی توکی ہوئی سے انکی کو انسی معالی کا کھر
دیا بحا تیا زائے ان کام ہے اعلی توکی ہوئی سے انکی کے

گیا دوره مکوسگابی بسته معنوم باین و جمعین برای می دورت می دوانش کی بوبرش و رصنا می می مورت معنوم باین کو می ارت بین می برش و رصنا می به به این می برش اور می می مود اگر می تولید کی خوان دوانی بسته می دون که نفاعلم و بهزانسان کااک دیو می مرد و داب اور راج اقلید ت می دود در ای می می دود افزون ترق کا می دو در افزون ترق کا می دو در افزون ترق کا می دود در در بی تا دم کی دوز افزون ترق کا می دود در در بی تا دم کی دوز افزون ترق کا می دود در می دود افزون ترق کا می دود افزون ترق کا می دوز افزون ترق کا در ترق افزون ترق کا در ترق افزون ترق کا

زمانہ نام ہے میرا توس سب کو دکھا دولگا کہ جزنعلیم سے بھاگیس کے نام اُن کامٹاد طگا

صاحبو! بیان تک جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہ فاص کرسند مدکی موجود ہ تعلیم سے ہلاتہ ر کھتا تھا-اب میں چندالفاظ عام سلما نان ہندگی تعلیم کے شعلق عرض کر ناجا ہتا ہوں- اگر جبو اس کے متعلق سے لے اس قدر کہا جاچکا ہے کہ میں کوئی ہائت اس سے زیادہ تہیں بیان کرسکتا-

سرسیدمرحوم ضوں نے مسلم توں میں تعلیم کی بنیاد وال ہے۔ ابتدا سے اُن کا خیال سلمان تعلیم یافتہ نوجوان کی نسبت یہ تھا کہ حب و تعلیم یا کر کا کوں سے تعلیم کے توان میں ایسا ملکہ پر ابتوجاگا کہ جو ذریعہ معاش وہ اپنی طبیعت کے مناسب اور اپنی حالت کے موافق دکھیں گے اُس کو خودفیا فرمالیں گے۔ کیونکہ تعلیم اُن کی خودرہ خائی کرسے گی اور اُن کو آسی رست میروال نسے گی حب گی قالمیت اُن کی فطرت میں موجو دہوگی۔ پس بونیورٹ کی کموجو دہ تعلیم کے سواان کو کسی خاص بیت یہ اُن منافقات کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہما رسے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں جمال کی تھیں وہ بوری جاتا ہے اب تک اس خیال کا کچھ ظہور نہیں ہوا۔ اورجوا میدیں اُن سے کی گئی تھیں وہ بوری جاتا ہے اس خیال کا کچھ ظہور نہیں ہوا۔ اورجوا میدیں اُن سے کی گئی تھیں وہ بوری نہیں ہوئی رہوئیں یہ مسلمان توجوان محفی سرکاری یا غیرسرکاری ملازمت ہی کواپی

منزل مقصور جانتا ہے اور تعلیم کے بعداسی کی تلاش میں وائیں بائیں ہاتھ یا وُں ارتا ہے اور اگر مسب و کواہ اُس کو ملازمت کی بین ہوتھ ہوا کہ مسب و کواہ اُس کو ملازمت کی بین ہوتھ ہوا کہ مسب و کواہ اُس کو ملازمت کی غرض سے سیکھتا ہے - صرف قانون کی سب رائٹی گئی ۔ ڈاکٹری اور انجیری بھی وہ بھی ملازمت کی غرض سے سیکھتا ہے - صرف قانون کی اسب رائٹی گئی تھی وہ بھی ملازمت کی غرض سے سیکھتا ہے - صرف قانون کی ایس کے میں کہ اُن کو کوئی سرکاری تھدہ تیں ۔ اس کے سواکسی آزا و بیٹید کے اختیار کرنے کی اُن میں جرائت تیں یا بی جاتی ۔

ن کی جرات میں پائی جائے۔ سرسیدمرحوم نے اپنے خیال کی تا ٹیر میں ایک موقع پر بیر حکایت لکھی ہیں کہ ایک ہفال کے ما

نوبانی کینے کا س کا راست آپ کال لے گا- اس حکایت کونقل کرنے کے بعدوہ کھتے ہیں کریہی

حال مسلمان توجوان تعلیم یا فتونکا ہے۔ ایمی اُن کی ایسی قلت ہے کہ کوئی داستہ آبیندہ آرندگی کے لئے نہیں کال سکتے جب کثرت سے ہوں گئے تو کوئی راستہ پکال لیں گے۔ راستوں کی کمی

نىيى سے - مگرامي تالاب بھرانىيں ہے -

کیکن اے صاحبو۔ جس رفتا رسے مسلمانی سی تعلیم علی رہی ہے اس رفتا رسے تا لانہ
کے بھرتے ہیں مہت و برمعلوم ہونی ہے۔ گررا ستہ کا لئے کی ضرورت روز بروز بروز برهتی مالی
ہے۔ اوراگر میرا قیاس قلط نہ ہو تو تا لاب بھر جانے کے بعد بھی فاص کرشالی ہندوستان کے مسلمانو
سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ ملازمت کے میوا کوئی و وسرا راست آیندہ نہ دکی کے لئے کال کیں۔
ہندوستان کے اس خاص صحبیر جی ہیں کہ آگرہ ۔ وہلی ۔ اور لا ہور کے قدیم دارا کھکومت شائل انہیں
زیا دہ نہ رعوب ۔ ایران ۔ ترکستان اورا فغانستان ۔ کی نسلیس آبا دہیں ۔ جن کے آبا واجدا و
ہمیشہ یا تو فدمات سلطانی پر مامور تھے۔ یا معافیات یا جاگرات کے بھروسہ برآن کو کسی قسم کے
ہوارت اور صنعت وغیرہ کی قابلیت آن کی نہاں تک کہ قانون وراثرت طبیعی کے موافق زفتہ رفتہ
تجارت اور صنعت وغیرہ کی قابلیت آن کی نہاں ک کہ فانون وراثرت طبیعی کے موافق زفتہ رفتہ
تجارت اور صنعت وغیرہ کی قابلیت آن کی نہاں ک بہ خاصیت اس درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ نہ قیلم
کرنے کا اُن میں یا کئی حصلہ باتی ہیں رہا ۔ اور نہ یورپ کی عالم گرنج برت وصنعت کا سیلائی ن کسل کرنے کا خیال اُن میں مید ہوتا ہے۔ نہ اپنی ہم وطن قوموں کی کا روباری زندگی دیجے کہ آن کی
ریس کرنے کا خیال اُن میں مید ہوتا ہوتا ہے۔ اور نہ یورپ کی عالم گرنج برت وصنعت کا سیلائی ن ک

آتھیں اور تاہے ۔اول اول جوسلمان شرفا دستنکاری یا دو کا تداری کو اپنی شان کے ملامنط نتے تھے۔ اُن کا بیخیال بھی روز ہر وز گانہو تا جا تاہے لیکن اُن کی تیجک جوا زا دپیشوں کی طرف سی اُن کے د ل بیں بیٹی ہوئی ہے وہ کسی طرح نہیں جاتی ۔ بعض تعلیم یا قتہ نوجوان جو بڑی جراُت کر کے کوئی کام شروع کرتے ہیں۔ تو اکثر پسبب التحریبہ کاری اور مدم و تغیبت کے اُس میں کامیاب نہیں ہو گئے۔ اور اُخر کارکسی قدرنقضات اُنٹھاکہ اُس سے دست پر دار ہو جانتے ہیں اور دہیب اکُن کے دیکے ہم جہم جو کاروباری وزیامیں قدم رکھنا چاہتے تھے۔ اپنی آگھ سے اُن کی ناکامی تکھتے ہیں توان کے حوصلے کھی نبیت ہو جاتے ہیں ۔ اور اُن کو بھی ہمیشہ کے لئے اپنی آزادی سے وہ الروار مونا اور وہی ملازمت کاطوتی ملے میں والنا پڑتا ہے یہ عالت تعلیم یافتہ نوجوان مسلما نوں کی نمایت مایوس کرنے والی اور تعلیم اولا وسے مسلما نوں کا دل اُعاش کرنے والی ہی اب تک مندوستان کے مسلما نوں میں جس قد تعلیم کا خیال سیدا ہواہے۔ اُس کی بنیا و مرجت اِس بات پر ہے کہ و تعلیم کواکی وربعہ حصولِ معاش کاللیجھتے ہیں ۔ لیکن حب اُن کی اولا وتعلیم بانے کے بعدمعاش کی طرف سے فارخ الیال نہ ہوگی توسوااس کے کہ و تعلیم کا خیال چھوڑ دیں اورکیا انجام ہو ہے۔سرکا ری ملاز منیں نبایت محد و دہیں-اورتعلیم ماقتہ نوجو انوں کی تعدا دروز بڑھتی جاتی ہے-یں مکن نہیں ہے کہ متعلیم یافتہ نوجوان مسلمان کے لئے سب ولو اوسر کاری ملازمیت بل سکے البشہ صنعت وحرفت كا وائره أس قدر وسيع به كرص قدرتعليم يا فتدلوك برهي مائيس كم أسى قدرك مانك بمي زياده موتى جائے كى - يورب كے ايك وشن خيال صنعت كا قول ہے كر جس ملك يا توم كا د ار مدار ما زمت پر بو تاسیم- و مجمی مرفعه الحال نمیں بوسکتی - آن کی قدرتی قوتیں ہیشہ بیژمرد ہ رہتی ہیں۔ادر نیتد فیقہ باکل قتا ہو جاتی ہیں بلکن جہال صنعتوں ا ورحر فیتوں کا دروا ڑہ کھی جاتا ہی و ہاں بیمحینا جاہئے کہ تو می زندگی کی بنیا ویژگئی ہے۔ اور وہ زبانہ زیب ہے کہ تازگی اور رونی تاکا عِها جائے گی- وه کمتاہے کہ یورب کے بن شمرول میں لوگ ملازمت کرنے سے عاوی میں وال نمام کوچیں اِ ور بازار وں میں ہرِوقت اقسرو گی اورِ اُ واِسی برستی ہے۔لیکن حبال مسنعت اور نجارت كا بازار كرم م و إن برتفط حيره يررونق وشكفتاكي وزنده دلى ك اثارنظر آت بي-ساجبو۔ صنعت وحرفت کی ضرورت مندوستان میں عام طور رئیسلبم کی باتی ہے بہتے سوديشي تحركب شرفع بوكى ب- ما سيم وطن أس كى طرف ادريمي جلد فبلد قدم برها رب ہیں۔ گوزمنٹ نے بھی تشکیم کولیا ہے کہ اس ملک گی مالی مشکلات جن میں وہ اکثر مبتلا ہوتا رہنا ہے

اس سے اس کا بخات یا نامض سنعت و حرفت کی ترقی پر مخصر ہے۔ مالک متحدہ میں اسی مقصد کے اللہ اللہ میں اس کا نفرس تا ہم کی گئی ہے۔ اور صولوں میں بھی اس طوت توجہ ہوتی جاتی ہے۔ اگرچہ مسلمان بھی اس صرورت سے انکار شہیں کرتے لیکن عملی طور پر وہ اب تک اس سے باکل الگ رہتے ہیں ۔ اور نہایت اند فیشہ ہے کہ جس طرح وہ ابتدار میں انگریزی تعلیم سے نفرت کرنے کے سبب اپنی تمام ہم وطن قو موں سے تیجھے رہ گئے اور اب کسی طرح آن کی برابری نہیں کرسکتے ۔ اسی طرح سبب اپنی تمام ہم وطن قو موں سے تیجی اس فی تحقیل میں کہ اور اب کسی طرح آن کی برابری نہیں کرسکتے ۔ اسی طرح اس سے بھی اس وقت اُن کی فقلت کا وہی انجام نہ ہو۔ بیں سنعت و حرفت کی تعلیم کو دو ابنا ہوں اور آپ مساجبان کے سامنے کوئی نئی بات نہیں کہتا ۔ بلکہ جو کھر بیٹے کہا جا جا کہ ہے اُس کو دو ابنا ہوں اور آپ مساجبان کے سامنے کوئی نئی بات نہیں کہتا ۔ بلکہ جو کھر بیٹے کہا جا جا کہ ہے اسی کو دو ابنا ہوں اور میں کہتا ہوں کو میٹ کی خوات میں کہتا ہوں اور کہتا ہوں کی خوات کی خوات میں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کی خوات میں کہتا ہوں کہتا ہ

بس زمانہ میں سرسید مرحوم نے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ولایت بیسینے کے لئے سول سروس فنڈ کے تام سے سرمالیہ جمعے کرنے کا اراوہ کیا۔ وہ ایک ترمانہ تفاکہ لوگ قومی ہمدردی کے تام سے بالکل سے سرمالیہ جمعے کرنے گاراوہ کیا۔ وہ ایک ترمانہ تفاکہ لوگ قومی ہمدردی کے تام سے بالکل سے خبر تھے۔ اور اسی لئے اُس و قدت سرسید کواس منصوبے ہیں کچھ کا میابی منہیں ہوئی گراب ہماری قوم کے وولت مندوں ہیں روز ہروز ایسی مثالیں قایم ہوتی جاتی ہیں کہا گرکوئی ایسا فنڈ قایم کیا جاتھ حسے ذریعیہ سے تعلیم بافتہ نوجوانوں کو مستعن وحرفت کی تعلیم کے لئے غیر ملکوں میں بھیجا جائے تواس مقصد میں کامیابی ہونی نامکن نہیں ہے۔

تب طرح صنعت وحرفت کی تعلیم کا قوم میں بھیلانا ضروری ہے۔ اسی قدر ملکہ اس سے بہت زیا دہ ہما سے نوجوانوں کو شنے طریقۂ زراعت کی تعلیم دلانی ضروری ہے۔ خصوصًا ایسے صوبہ بیج سیا کرسندھ ہے۔ اور جہاں۔ (۰۰،) فیصدی کے قریب مسلمان کا شتکار وزیندار ہیں۔ بجائے صنعت فی حرفت کے زراعتی اسکولوں میں جو گورٹمنٹ نے اکثر صوبوں میں کھول کھے ہیں تعلیم ولانا زیا دہ بہترہے۔ ناکہ جولوگ زراعتی اسکولوں سے تعلیم یا کر تحلیں وہ زراعت کے عمدہ عمدہ فارم ظایم کر کے عملی طور پراپنے بھائیوں کو دکھائیں کہ زمانہ حال میں زراعت نے کس قدر ترقی کی ہے کہ جس تعین ہے قدم طریقہ کے موافق مثلاً پانچ رو پیرسرگیرمنا قع ہوسک تھا۔اب نے طریقیہ کم وہیش وس روپیں قدم کر تاریخ

منافع براسانی بوسکتاہے۔

بہرحال سلیانوں کی قوی ترقی کے لئے محض یونیورٹی کی موجو و د تعلیم کافی نہیں ہے۔ پلکہ خرورہے کہ وہ تعلیم کے ہرائک شعبے میں دستگاہ عصل کریں اور اس و وڑ میں میں مان سکے ہم وطن آن سے بہت و ور آگئے تک گئے ہیں - جہال تک ممکن ہوشر مکی ہوں - ورنہ وہ زمانہ قریب ہی کدائن کو نہ صرف اپنی عزت و توقیرے بلکراپنی بقاا وراپنی ہستی سے بھی ہمیشہ کے لئے

وست برواربونا پرست گا۔

جوانے ضعف کا کچکرتی منیں تدارک قرمین و چندروزہ و نیایی مهمان دیں گر مال ورگر محجر بیں آن کو نظیے جاتے وریاییں تعلیماں جو کم ذره والوال ہیں سنجھلو و گریز رمہنا یاں اس طسسرے کئے گا بھیل اور گونڈ میلے گیت ام نے نشان ہیں



آثور على توا به سو مشولها، معلام الله معاني «بالدو صدير أمياليس السنته ، درم (اصوتسو ساند و مار ا س





## منعقدة امرت كرمواع

## صدر تواب مرغواجه ملیم التامر عوم جی سی آئی ای رئنس ڈھاکہ حال ہے صدر

قراب سرسلم الله کے ابداد متوطی شعیرتھ۔ آپ کے بزرگوں میں سے تواج عبدالکیم ہے ترک وطن کر سے مغربی بھال کے ضلع سلسط میں سکونت اور تجارت منروع کی۔ ان سے بعدان سے جائے گئے گئے ہیں آبا دہو ہے۔ اور افسوں سے مختلف اضلاع بھال میں زمینداری کی بڑی بڑی حقید منر کے مدان کے بعدان سے دبید کس اور کھید زمان گئے ان سے واور افراپ سم عبدالعنی فال سے زمینداری کو مبست کچھ وسعت دسے کرانی فیسائشی میں گئے ان سے واور افراپ سم عبدالعنی فال سے زمینداری کو مبست کچھ وسعت دسے کرانی فیسائشی میں ہوئے کے مند رمانہ شناس مجھے محام انگریزی میں ان کو قاص انتیار حال تھا ہو بڑ ہے بڑے خطابوں سے مخاطب کئے گئے۔

آننوں نے اکھوں روبیہ پاک اور پرائیوسط طریقہ سے رفاہ عام کے کاموں میں مرف کیا اسکول، کالی شفاخانے ،مسیدیں ،مقرے بہسب چیزیں اسی تقیں جوان کی توجہ کوادر فطری فیانی کو ہمنشہ اپنی طرف کھینچتی رستی تقیس ۔ ٹوساکہ واٹر در کس کی بٹا انفس کی فیاضی کی بدولت پڑی جس کا بنیاد بچور محک ایم میں لارڈ تا رقط میروک کے بات سے نفسی کیا گیا تھا بر 18 میں اتھوں مے شایت

نیک نامی کی زند کی سبرکریک انتقال کیا- این سم بیٹے نواب سراحس الله شاں ان سمے بعد جالشین مجد جوهل اسپنے پاپ مے تغیرا و رفیاض طبی شف تھے مغربی مبلکال کے مسلما زں میں حکام رسی الروجام بعد اورا ما رت کے لیا ظامے ان کاسپ سے بڑا درجہ تماص طح ان کے دالدیے وصاکہ میں واٹر درکس ک بنیا دقایم کی سراحس الله خال کی فیاحتی سے قام دُ معالد کویر تی روشنی سے منور کیا-ان مے بعید ان كى بين قواب سرسليم الله ارا ده كيمضبوط لبنديمت وفيا فطبعيت وجدرد ملت اورشكات ك وقت نڈراور ہے خوت تھی ہے۔ چوں کر ہدا ہے باپ کی زندگی میں گر زنیش بھال میں وشی کلمری مے عدرے برلمی رہے تھے۔ اس کئے ان کو انتظامی معاملات کی اصلاح کابھی خاص لیقہ تعالی تعلیم بنگال مے تد ماند میں گرزمنٹ مے خلاف جب بنگالیوں سے زبردست ای بنٹن کیاا در ملکالیوں کا شوكرش سن اور بانتيكات معے مثلا بروں سن سريندر و ناتھ بنري د جو بعد كوم تر درو ناتھ ہوسے ، كرسيد تاج كا بادشاه ميكال نيا وسية سنة تا مينكال ساودهم مجا دى فتى اورس كى دجر سے كريمنت كو ملك بيس بدامني اور خطره كا يور مصطور مع فوف أور الدليف مركي تما اس وقت ذاب مرسلم الله انی پر ری قرت کے ساتھ اٹے اور لارڈ کرزن کی گورنٹ کی جومدد اور جایت تخریر تقریر خیا آگ اور روم یہ کے مرف سے ایموں نے کی دہ ان کی دلیری اورگورنمنٹ کی خیرخواہی کے تعاظمے حیرت أنكيرتمي- إس ك كديدكال كالرانبودكي قوت قابليت قوت ارادي توت الى ، قوت اجماعي قام ملك برهيا كني تتى جس كامقا بركيد آسان كام شقا-اس ندما شير ان كي جان ك معرض خطرس عي لیکن ان کی دلیراور سرد بدر بلسیت ندمرف استصوب بنگال کے سل او ل کے دار ای بل مندومبنگالیوں کے قلوب میں لمجی انبی شجاعت بہت آور اشرکی د صاک بیٹما وی لتی-برول عزیزی کے لحاظست جود رجدان کے صوبے کے باشندوں میں ان کا تھا۔ وہ عرست آے ہی دوسرے صوبول کے كسى بريس من بير رئيس تعلقه دار وخطاب يافتدا ورحكام رس كرميرنيس -

ان کی قوت ارادی بہت زیر دست تھی دہ جس کا مرکا ارادہ کر پینے سے اس میں پورسے طور ع منهک بردہائے تے اور جب تک اس کر پورائ کر میتے تھے جین ست نہ بیٹے تھے۔ رو بہی خرپی کونے

یں وہ کھ لٹ تھے۔

ده برکه ومرست افلاق اورتواضع کے ساتھ بیش آتے تھے ۔ گونمنٹ سے بھی ان سے ذاتی اوصات اور زماندانی روایات کی بنا پر ان کی کانی عزت اور تعدرد انی کریے جی سی آئی ای کے خطاب سے منی طب کیا۔ اور ان کی بورشین بوروپین اور مہند وسٹانی دونوں طبیقوں میں بہت بن نظراً لگانا

الاسمه ول میں اپنی قرم کی تعلیم سیتی کا کا فی اصاس تماده اس امرکا اعتقاد رکھتے ہے کہ جریک مسلمان علوم حیدیدہ کی ترتی کے ساتھ ندم پی تعلیم اور اخلاقی ترمبیت پر قویر مذکریں گے وہ دنیا سے گل کی زندگی میں کامیاب بنیں ہو سکتے۔

مردن یو بی بی بی بی مارس ساخت سے آل انڈیا ملم ایجیشنل کا نفرنسس کواورا ل انڈیا ملم ایجیشنل کا نفرنسس کواورا ل انڈیا مسلم میٹ کو ڈھاکہ میں دعوت دی ۔ کا نفرنس کی زندگی میں اس کا یہ بہلاری ا ور بحری سفر مت بعد وصوروں بماراور مغربی بنگال کو بھا ندکر علی گرط مصسے بیرہ سومیل برسیل کم مقم بودا تھا۔

مها ان کا نفرنس کی مدارات کمپ کانفرنس کی ترتیب وغیرہ کے متعنق جوا ہتا م ان کے بیش نظر مقااس کی بیش نظر مقااس کی بیش کا اس کے بیش کو ہاکہ اور کا معالد دوستان کی جان تھا جس میں بنجا ب برست بدھ ، مالک متی ہوا وہ کا اس میں بنجا ب برست بدھ ، مالک متی ہوا وہ کا اس مقدر اور تعلیم یافتہ سلمان سمٹ کر ڈھا کہ بہوئیگئے میں میں بیار کے مالوں ہو کمپ کانفرنس کا اصلی مرکز اور اپنی میر کمیت بہار کے لیا فاسے اسم سے مشان سے معالم بال خاص اسم یا مسلم کھا ان کے مقام مالی شان محلات معالوں کے سلے معدا پنے تمام میں بیا سازو ما مان سے وقعت راحت سمتھ ۔ با وجوداس کے کر میں بیا کہ رہی موجود تھے لیکن ہے سے انجام دینے کے لئے تیا راحت سمتھ ۔ با وجوداس کے کر میں میں کر اسے کام اسپنے باعقوں سے دیکھا ہے کہ لئے تیا ہوجات وہ مکر اتی ہی میں کر سے سے بلکا ایسے کام اسپنے باعقوں سے انجام دینے کے لئے تیا ہوجاتے ہے۔ کے سے سے میں اور ولدوں اور ولیوں کے کر بے کے بہوتے ہے۔

بے تنک اپنے رنگ کی مبسو ن میں تقییر اور تما نناگا ہوں یر عیش وعشرت کے خلوت کدون

راتین آنکهورس کشسکتی پیرسکن ایک قرمی اقولیی مجیس محم ا شمام سی البی ملبندشی کا اسپنے جیم کوکلیت وبنا ایسا پر حصل نظاره تھا جودیرتی بھانہ کرگفتنی- کسی مے نوب کسا ہی ہے۔ گرید ولت پرسی ست نہ گردی مردی

ا تنوں سے معانوں کی مارات وغیرہ میں چائیں سرار روبیہ صرف کیا۔ سٹنٹلٹ میں نواب و قاراللک آ نریری سکر بڑی آل انڈیم سلم ایج کیٹ کا نفرنس سے قواب مثا سے اجلاس منتقدہ امرت مرکی صدارت منظور کرسے کی خواہش کی۔

جہاتی اجلاس مذکور اس کا سیابی سے لحاظ سے کرمسلم اونورسٹی کی تجویز کو تقویت دسینے کی فرخت

سب سے پیسلے پیاس ہزار روپیر کا چندہ اس اجلاس میں ہوا تھا ہجنیہ قابل یا د کا ررہے گا۔ امرت سے بوسط کر بذاب صاحب میں مرتبر علی گراھ آئے جمال ان کے درجہ کے لحاظ سے

شان دا رخیر مقدم کیاگیا کالم کی مرحیز گرافوں سے غایت ولیبی کے ساتھ دیکھا-اور منتف مدات اور غرور توں کے سلسلیس انفوں سے زر پاشی کی۔

افسوس سی کداش مخیر ٔ اور تربیخه صلهٔ رئیس قوم کی عمر سنے دقا مذکی اور تقریباً ده ۲ ہوسس کی عمر پر منظ الباع میں و قات یا گی-

عن عقرت كرم عجب آزادم دتحا

## خطئصارت

حضرات اراكبيرفي حاضري - آل انديامحدن ايوكسينسنو كانفرنس جيسه متم الثان مجمع كاي لا ول سے شكر گزار موں كه أس بنے اپني صعارت سے مجد بطیعے ناچزا ور ندوليد و بيان كى عزت افزا قرما كى - آپ حفرات مجمع بحكم ظرّ المحاص بين خور ايس حالت ميں الرمجيد سے كوئى نغزش مو تو مجھے معا أقد د لى بِمَا فِيْدُ اپنى حالت سے بخر بي آگاه موں ايس حالت ميں الرمجيد سے كوئى نغزش مو تو مجھے معا فرمائيں سے - المعقود عيد تكركم الذابس ما احداث عن الرمجيد سے كوئى نغزش مو تو مجھے معال

اور ساتھ ہی اس کے آپ حضرات کی اس عنایت و زا زمشس کا شکریہ بھی اداکر یا ہوں اور معانی چاہتا ہوں اور معانی چاہتا ہوں کہ آپ صاجوں سے مجھے کراچی کا نفرنس کا صدر نبتی ہے اور میں کہ اور میں کہ شرکت سے تاصر رہا اور تھیر دویا رہ اس کا نفرنس کی صدارت سے مجھے وا مورات شرور یہ اس کی شرکت سے مجھے

متاز فرما يا- الكرج ميرى طالمت صحت مجعدا جا زت شيس ديتي فتى كريب اتنى دوركاسفرا ختيا ركرول ور اس شاندار مع میں شریک ہوں - مگر آپ صرات کے اخلاص نے مجھے محدر کیا اور ڈھاکس يهال كك كيينتي لايا- و هاكرامرت مرسي سير و نترل برواقع ب، مكري ليتين كرّا مون اوليتين كرين كافي ويو يات ميرك باس موجود أن كراسية وطن بي بهون ميراخيال ب كرامرت سرى آبادي پنجاب میں بلا ظرکشمیری آیا دی سے بہت زیادہ ہے ادراسیے تحواص اورسیدا واراور صنائع کے اعتبا سے ثانی سری بھرہے اور شاید آپ مفرات واقعت ہوں مقے کرس کے شمیری الاصل ہوں اس حیثیت سے اپنے موبو دہ وطن سے صرفت ریا سے بڑھوں کا اصلی وطاب یہ کی مرجیسے قریب ہو ہاجانگا میرے جدا مجدم حدم قداب سرخواج علی نعنی کے سی ایس آئی اور والد ماجد منفق ریر تواجرات الله مح سى آئى اى رخمة الشيطيها با وجو دعالمكير شهرت ا ورطى و قدى مجت كے بهيتيرسياسي تعلقات سي اوريمي بلشكل الليم يرقدم نبير ركهاليكن اس كمنام البيزام مع جب ويجها كم پیارے مقبول رسول پاکسلعم کی پیاری است بناہ ہورہی ہو قروری سمجھا کہ جما ب تک ہوسیکے كُوْتُو تِنَاهُ مِوجِا دُن مُرامِت مِرهم كوبقدر المكان بنابي سع بحافل اوران كي مشكات كوعلى قدرهال د در کرے کی کوشش کروں اُکلشٹی منی وَاُکر تَاکُم مِنَ اللّٰهِ نَقَالَ لِن مِی فیال ہے کہ مجھے امریتہم کینے لایا وریز بوج بات چند در چندین کی تفضیل میاں فرد رہنیں اور جن سے آپ حضرات واقعن ایول وْهَا كُرْهِهِ وْرْنَا مَنْهِ إِسْ أَ رُكُ وَمَّت مِن كُن قدر دشوا ريفاآ پ حفرات يخو بي جان كتے ہيں۔ حضرات! ہما رہے براد ران منت ہما رہے صوب میں حق قیامت فیز ہنگا موں میں متبل ہن اور ہمار طفرآ بادی میں میں شم کی پُرضا دموا میل رہی ہے وہ پولٹی لقعلقات کی ہوا ہواور اسی کے ہم خور مورج میں سمیرامقصد میر نہیں اور مذہبی اس کے لئے بلایا گیا ہو لکدان دیو رحق مصائب اور آفات میں ہمارےصولاں میں اسلامی تدن گھرا ہواہے یا اس مےمتعبق ہن روستاں مے اہل سلام کی صبی نازک حالت ہے اُس کو بیان کروں - اگرچہ اُس کے آخرار کو میں مناسب سمجھتا ہوں گرمیری كانفرتش اجازت كمان ديتى ہے كيوں كه وه اپنے كو يونٹيكل تعلقات سے دور ركھتى ہج إوراسى سے اس کی خرد میرو دی دالبت ہی۔ مگرائس کے سافقاس کو کئی سم کرلٹیا ضروری ہے کہ کوئی قوم بغير يونشيكس كحے زندہ نتيس رگاسكتي اور تي الحقيقت ہمار ي كانفرنس عام ملكي يولٽيكل مجامع اور مجانس سے بہت بڑھ کر دلیٹیک تعلقات کا نفزن ہے۔ فوائر تعلیم کی اشاعت اور اُس کی تحصیل کی سهولت وآسانی کا پید اگرنابیز تعلیم یافته افراد کی تأسید کے سیر بونامی فیس اور بهاری کانفرنس

على روفضلائك وقت كاعمع سبيراس صورت ميں يه كا نفرنس يوللكس كي اصل اصول ہجة ويعم اس موقع بر اور می دید حلوں کے عرض کرنے کی خرورت بڑی اور وہ یہ می کر بعض تعلیم یا فتہ آسمنے اس كانفرنس كى شركت كواس وجهست ضرورى نهيس سيحقة كأس بي مشرو فايولٽيكس كا وكرينس بوتا-مگراعلی درجہ کی تعلیم کی اشاعت ہو ہا ری کا نفرنس کے عمدہ ترتیب نتائج سے ہر دنیا کے لئے ایک معمت غيرمر قبب أوريه أس وقت ككانقرش اسيخ مقاصد بي على وجدا المال كامياب بوجات اوار اس کا کمال بیر ہے کہ اعلیٰ درجہ کی تعلیما سلامی اُخلاق ا مر ندمہی ترعبیت سے آ رہستہ ہمدچا ہے اور ا س قنم مح تعلیم یا قد پولٹیکل معاملات کے محرک ہوں اورا بیسے پولٹیکل مور لک وقوم و نیز گو رُسنت ے کے لیے مفید تریں اور اسم امور تابت ہوں گے-ادر اسی قسم کی دِنٹیک تربی سیاب اور نیز گرزشٹ کی نظرانتاب بڑے گی اور اب مین لوگوں کو دِنٹیکل تربیدوں اور تقریروں سے ایکا رہے وہ غوشی سے مان لیں نتلے کہ متاسب اورجائز پوٹٹیکس سے ایک شنفش الگ نئیں رہ سکتا۔ حفرات! من كنرو شيوسلمان بوسن كى دجه سعم عم مرنيدا دلامين سرسيدا حدقال سادرے سی ایس آئی کے نہیں خالات سے آنا قشیں کرا ۔ سرات کوئی بىبو دى كے جيالات اورسلانوں كى اصلاح و قلاح اور ميش فتميت مقيد تد بېروں كا ميسے برابراعترا ب اوراس باره بس ان کا ہم خیال ہوں حب اُنھوں نے شکھتاء کے قیاست خیر حشراً مگیز عذرے ترب نتائج کو بقت کی نظرے معائنہ فر ایا-اک کے ول س ایک تمدّنی اُمنگ بِيدا بهوئى- مگره نكراس وقت عام طور برتام مند وستان ميں ايك افسردگى اورمردنى جِعائى بوئى بتی اور بہت سے لوگ غدر کے الزامات میں میتلا ہو کر تباہ دہریا دہریا کے تھے اور بہت سے گنام ہو کرا فلاس کی زندگی سرکررے ہے ستے۔ مرسیدے دیکھاکہ سلما تول کی مقابل قوم علط اوریے بنیاد اشام سلانوں کے سرمقوینے کی کوشش میں ہجائی دفت اس جیاب دیدہ اور مذمّر پُرِرِکْ سے نروران خیالات کی تر دید کی اور سلیانوں کی فلاح کی بیصورت 'تکال کہ فاتم قوم سے ال<del>ک</del>و ماؤس كيا جاس اورمغري تعليمكامسلانون يرواع دياجا س- جيانيد ايك زمانه ورازك بعد بعناسة ايزدي أن كي كُرْمُوتْناكذا ورمخلصا مذكر سُسْسْ كالمِلْبُلُ لِلْاِئْسَانِ لِيَّا مَا سَعَىٰ شَكُورِثابِ ہوئی اورسلمان انگرنری تعلیم کی طرف مائل موسے - میٹ میں جتنے جلے اور انجمنیں علمی دیکھی جاتی یں گو وہ یادی انظر میں اُعلے د رجہ سے فوائد کے تنجیبیۃ ہیں مگراکٹر میرسیدا حری مقلد ہیں اورڈ سب كىسب سياسى تعلقات الكسيمي جاتى بير-

حضرات! ابھی میں سے ذکرکیا ہوکہ اہل سلام کو پہلے انگریزی تعلیہ سے آکا رتھا اب بی پراسے خیال کے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی رائے میں انگریزی پڑھٹا پڑھوا نا کفر ہو کیے ا بيے لوگ كا بياں دياكرت تے اور ده أن كا ليوں كوش كر توسش ہوت تے اور كہتے تھے كدؤه سم كوندسب كامنا لعن سمحد كرگاليال ديست بن يت كراي كدان كواتنا بمي ندميب كاپاس ب بم كواس موقع بركياكر نا چائے - بم كوچائے كوأن برائے خيال دالوں كے طعن وشنيع كى طرف تو جم مركب اوراس امرير غوركي نظر واليس كركيا انگريري ليم اسلامي عقائد مح خالف سيد ؟ اوراي طرح حقرات مخالفين كانقرس مي غور فرائي كر باعث فحالفت كيا بح إسم كوسو بناج است كم الكرزي تعليمي كونسى خرابى سے -اگرنى العقيقت كوئي خرابى ب لاكيا سے اوراس كے دفير كي كيا صورت ہج یں جا ہتا ہوں کہ اس مادہ میں کسی ت رتفضیل کے ساتھ بیان کروں محض انگریزی تعلیم یا اور کسی زبان كالقليم في ست قالة عقا مُد أسلام ك فلات منين - بالطرز تعليم اوربع يحقيل تعليم الس ك ناجائز استعال سے بڑاا نرضرور پیدا ہوسکتا ہے۔ اس زمانہ میں عبیبا فلسفہ اور دہرست میں ہوئی ہواں کے پنیر بی اسلام اس سے زیادہ بلائے دہریت میں مبتلار ہا ہے۔ اس زمانہ میں تو غیرے ایک ملان بى مى يى تى بىر قىلاسقىرىنىيى سىسىت ا و رىنە كونى كىسى اصول فاص كامو جىدائس دىست گھر گھرنىسفى اور گلى گلى موجداور فخرع ستے - کما جاتا ہے اور شاید صحیح بھی جو کدائس وقت کے علمائے اہل اسلام نے نسفہ کے بھاب میں سلم کلام کو ایجا دکیا جس سے فلسفہ کی بنیا دکمزور پوگئی ۔

 ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچ ں کو ہوسٹل کی جار دیواری سے اندر سندگر رکھنا ہی ہستد نہ کرکے اُن کے افراق وعادات کی نگرائی اسلمان سبت کر افراق وعادات کی نگرائی اسلمان سبت کر دکھا سکیں اور جا در ہو این عزیز اور صوبوں سکے سلمان قائم کرسکیں اور میرگردش سے امداد سے طالب ہوں تو امید توی ہے کہ وہ اپنی عزیز اور بیاری رعایا سے فیاضانہ تا نید

میں ہرگز دربع نه کرے گی۔

علی گرم کا کی سل اوں کے لئے باعث افغا رہے اور اکثر اعتبارات سے ہندوستان کے موجودہ کا بوں میں متنا و لیے اس کے سے اور اکثر اعتبارات سے ہندوستان سے سئے لئے موجودہ کا بوں میں متنا و لیکن بات اسی متندر ہے کہ وہ تام ہندوستان سے سلے اور ا كانى منين وة مسلمانون كاقومى دارالتعليم خرور سيالين مقامى خرورتين اورسلمانون كاافلاس برشض كرعلى كرطعه كالج بهوتجا وسينغ كي اجازت نهيس ويتا-ا ورسب كالجول أورا سكولول س لرك بميه عاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ انتقیں کالیوں یا اسکولوں میں ہوسٹل قایم شد کئے جائیں اور کیوں ' تنقیس اُن کے وطن ہی میں انگریزی تعلیم سے ساتھ ساتھ عقائد اسلامی کے سیکھنے کاموق مدویا جا مے-اورکہا ان کو ایک مرکز خاص دعلی گراه، سے محصوص کردیا جا سے علاوہ بری اگر سم تھیو سے پیان ہی پر كيوں تهوعلى گرطه كالج كے بنوسے قالم كرسك لة إسلامى يونتورسشى قائم كرسے كاليك احيما رست مكل آئے گا-اور اگر ہمارى اونيوسٹى قايم ہوگئى تو ہارى اس ترقى كا اشرىك سے ايك يرے سے دوسرے سرے کب بہن جائے گا اور یہ بہارے سئے ندفقط یا عث افتا رہی ہوگا بلکہ الحقیمی نجات کی سب سے عدہ شکونکل آ سے گی- الین ترمیت گاہوب اور تمام اسلامی پیوسٹیلوں کی نسبت یں ایک اوررا سے دنیا پیا ہتا ہوں گو ا سے میں مانتا ہوں کراکٹر طلبہ ہائس وہ جوکالجوں میں پڑھتے ہی الیی ترمیت گاہوں سے زیادہ متفید نہوں گے۔لیکن جب کس ایسے ہو سٹس فائم نہوں ہم عطل کیوں رہیں میرے خیال میں ذیل کے دوکام اس وقت ہی بہت مفید ہوں گئے۔اول یہ کہ طلبہ مے قیام گا ہوں میں لکیرد سینے کا انتظام کریں اس کے لئے باعل مجلس ما لموں کی ضرورت ہے۔ گویڈ فہتے انگرزیش کیم یافتوں مے اخلاق وعادات کر کہی قدر تفرت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اسم جب وہ ماک عقایدا سازی کمی طرت را غب و یکھیں سے خرو رہا ری تا نید کریں گے اگرچہ اس زیا انہی سالان کی مالت اسلامی نتیاه بی تاسم مزار دل لاکھوں مرد ابت خدا ایسے صرور بس سے کہ خدا کوخلوم عقید ت ے معبود بری جائے اور مائے والے ہیں الیت مواغط ولفیائے ہے نتاک طلبہ کومفید ہوں سے اودائية عالمول كي محبت أن كواكسيت ترياده مفيد "است موكى. د وسرا کام میں ہے جس کی طرت میں آپ کومتوجہ کرنا چا تہا ہوں اس سے طلبہ کی مذہبی اور ترنی مشکلات کے دفع موسف کی مفیدا ورکشفی غش صورت مکل سکتی ہے۔ یں سے کی دنوں ہ يرغور كياب إورينتي بكالا بحركه ول يركسي تم كاخيال بيد ابهوناا ورأطها رندكرنا أور دل بي ولين أس كالكست كريره بيا تا نسبي ا ورتد في تعليون كي مفيوطي كا باعث بو تا بي مجيع بثرى فرشي ے کرواب وقارالملک بمافرے اس علے رفع کرے فارورے کو میک فرایا ہے اوركالي يونين من عام اجازت ديدي ب كطلبية قريم كي دِلْكِل تقريري آوادي سے كري اكاك ك غلطاصول اور ناقص الى اصلاح كردى جائت اور گفريى سے خيالات كى تدنيب شرقع موييں نواب صاحب كواس عطامية زاوى اوراصلاح كى مباركبا وديتا مون اوربيه في عرض كوتا مون كرندسي تقريرون كي آزادى مرحمت بو اكرندسي طيور كي اصلاح يي گھرسے مشروع بهو بيكر جب اصلاح محسامان اوراسیاب متیامنیں توصرف تقریری فرمانت اورجودت کی تفریح و لان گاہی ہیں۔ محدن يونبورستى محمنعن ايك زمانة مكر بست كي تحرير وتقرير بوهكي مجهة أس كانسبت ميراكي كناشا يتيسيل عال تبديكن ايسا وصلا فزا إورسيا رك فواب يومس طرفي و مروم ن على كرموس ديكما فعا ادرص کی تعبیر کے ظاہر ہوئے کاب توقع ہوتی ہے، اس برایات ڈوا تہ سے سلمانوں کی مقب ل قریس سس رہی ہیں مگرسپ سے پہلے قومی دینورسٹی ماری کریے کی تو یک و ترزیر ہی اوگوں سے کی ہے -اب و نبی قرمیں جو محدن او نبورسٹی کی تحریک بیشنتی مقبر ششنل اوندورسٹی کی شرورت تعجمہ رہیں سیلے ہی عرض مخریکا مہوں کہ میں کونسرو شوسلما ن مہوں اس سنتے ہر ضمون کے غور کرے تے وقت نرسب کومعیار بنا تا ہوں۔ میں سے متنا ہو کہ لوگ ہمارے کا لچے کے طلبہ کوامورات دینہے بے جبر وغافل سیمنے ہیں میرا داتی خیال ہے کہ پیمل گڑھکا لج پر منعصر نہیں ہے بلکہ اکثرا نگر نیری علیم یافتوں یہ باستنا مت معد ودے حیند ندم ب کی محبت اور امورات ندم یکی وا تقیت بت می کم یا کی جاتی ہج اس کی وجہ وہی ہے کہ اسلام تعلم آن کو دی ہی نئیں گئی اور نہیں تربیت کی انھیں موا تھی نئیں گئی مران سے ذرب کی محبت کی آسد کیوں کر کی جاسکتی ہو۔

حفرات! بو رڈنگ کی اسلامی تربیت وتعلم کول کے لئے مورمفید ہوگی۔ گریڈسے طوطول کی فہمانش اور کا بھرے ہوئیں۔ کر بیٹ علام کی فلسفہ اور دینی معلق کی کے معلق کی کی مطابقہ کر باچا ہے اور تعلیم انگریزی کے ساتھ ساتھ است نہ مہریک کتابول کاکورس تھی انتخاب ہونا عروری ہوس سے ہما رہے ہیے مسلمانیت سے فارج نہوں اور و مربیت کی نعر آلا

عفرات! جب ہم مسلانوں کو انگریزی تعلیم کی اشد خرورت ہجا در تی الحال سے اس وقت ہما ری
جیج دیتا نا مکن ہجا وربور ڈیکسٹٹر کا اجرائی سروست تام مقام میں محال ہے۔ اس وقت ہما ری
نئی سنل کے لئے کیا تدبیر کرنا پاسپے بجوا سکول میں دافل مور بی ہے۔ میری رائے تاقص میں تدبیر
مناسب معلوم ہوتی ہج کہ ان کوعی سلمان بنا ہے سے سئے قبل اس کے کہ وہ اسکولوں میں دافل
مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ان کوعی سلمان بنا ہے سے سئے قبل اس کے کہ وہ اسکولوں میں وافل
کراسے جائیں کم از کم تماز سے خروری مسائل اور ارکان تنہ بھت کی تعلیم کردی جائے کیا بیسلانوں
کے لئے شرم کی بات منیں ہے کہ بعض شخاص باوجود تعلیم یافتہ ہوئے گے۔ اس سے بھی واقعت
میں کہ نماز کیوں کر مڑے سے ہیں جارت کس کو سکتے ہیں۔ ونعوک طرح کرتے ہیں۔ شاہنی عمرکوا تا گاب
میسے ہیں کہ نماز اور روزہ و غیرہ کے مسائل مسکوس اور ش کریں۔ میں جانتا ہوں کہ یونیورسٹی مے ڈائل
سیمجے ہیں کہ نماز اور روزہ و غیرہ کے مسائل مسکوس ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یونیورسٹی مے ڈائل
اور زیاد تعلیم میں بید با بین کس قدرہ شوار ہیں۔ گرجیہ بیس اسٹری جیشت سے ترقی گرنی چا ہے تو

ان وشوا راد ب كا دفعيه خرورت بيكا تفرنس اس ك منقد بهوتي بوكرتعليم كي مشكل ت كوصل كريه ہم و بنوی معاملات سے بیچ وغم کے نکالیے میں کیا کیا تدبیری کرتے ہیں تو کیا دین کی شکلات کے وفع كريني بي ايك ذراسي كوستشريهي مع سے نئيس بوسكي بيوں كي تعليم تے متعلق بي على أ ہول ککسی سم کی اصلاح کیوں مو اول برجیداس کی فکری عاتی ہوتو آسانی سے کامیابی ہوتی ہے۔ سرستیداگری ہے سیلے ہی بناتے توشاید الساکار آمراد دمقدر ہوما جیسااپ بتدریج ہوا اسلام تعلیم تقوانے اور فدایر ستی کا ہی حال ہے ہم کوچا سے کدا نے بچول کواوامرو تواحی سے بطريق ترغيب وترسيب في آگاه كري اوران كا ادّ في سه اد في يزوس بهي فروگزا ستب يه كريت كيون كرجيعونى باتون كى سيه بيروائى سے اكثر بڑى باتين فوت ابوجاتى بيں اور ہم اسپے بچوں كو ابل به رب ا در دنگرا قوام غیراسلام کی غلطا در ناجا نز نقلید دنیتی سیم بچایئی تا کرند سپی ا درقوی رسم و رواج بيستقل ورتابت مت معظيري اورايك زنده اولوالوم قوم بنف كحقابل مورجبة بك بها رى دوسش سلانوں كى سى ما بهو كى برگر بى سلان كهامتيں سكتے اوراولوالغرى فارنىس كرسكتے۔ حقرات! اب بين آب صاحبون كي أوتية تعليم مردم شا دي كي طوت معطوت كم الماجات و تعليم وم شأرى به رسه كاليخ كم سابق برنسيل ممطر كفيرود و رياسه كي فال فشاني اور د فاع سودي كانتيرتقا وأنثريا مر لفيضارتما في سلاو في تعداد علاوه ان كي بوليّ بل حالت كے السي مختصرت كي سکن ورہارے ہم عصرتعلیمیا فنۃ اقوام اوران کی موجود نوسلیں جواسکول اور کا بے میں بیفاید اُک کے ہی سوائے مالک متحدہ آگرہ واو د جد کے دومرے ملوں کے مصول میں اور کی تعلیم ترقی کی فیڈا ست اوردهمي ٢٠٠٠ برگزيد كان قوم كواس طرف كاني توية كرتي خرور ي وان كولا زم ب كرأس ك وجو مأت وريا فت كريب بين ايني تقييقات كي بموجب كرسكتا بهول كرهزت افلاس كواس كي وجرهم إني میحی نمیں - اس بی شک منیں کرافلاس کی مانع تعلیم ہو۔ مگراس سے اتناه ٹر رنمیں ہو اجتنام سلمانوں کی من پروائی او غفلت سے ہوتا ہے۔ خاصة بيم ص زياده ترمتمول شخاص سي يا يا جاتا ہے۔ اگر بيمتوج ہوتے تو ٹروٹ وفارغ البالى سے بسہولت اپنى اولادى تعلى كرسكتے بقے مالاں كرتعلى كم كوريت جین سراک کی او لاد کویے کے سیے کسی کونہیں کیوں کہ یہ بجر تعلیمی شاغل سکے اورکیسی کام کے نہیں ہماری کافٹرش کا فرض ہوکہ سیسے اُن کو تعلیمی ضرور توں کی طرف متویتہ اور اُن کو علیے فوائدا ورجبل کے مضارب عطیع کرتیا دوسرا مانغ ترقی تعلیم سمانان برے خیال ہی یہ ہے کہ سلمان لڑ کے اسکول بیں اپنی مقابل قوم کواس طبع غالب پاتے بن اولتعلیم اور و دو و اور سے ایسی مخالفت اور تعصّب کی بوآتی ہوس کی وجہ سے اُل کھ

الية تعليم يون تعليم باسنة بين بين وقت بيش آق بوا وتعليم ترقى شكل بوجاتى سبا وماس سي بريم ايك معيدت غير سلمان بيرون سي - بها رست صوبون بي الاحرم شهر كيمسلمان أرد ويوسكة بين اورمضافات كو الرمضافات من المراب بين بين المراب بين بين المراب بين المراب بين بين المراب المراب بين المراب بين المراب بين المراب بين المراب بين المراب الم

ندمت ير بيم ديا ب شكر يح كر كيد وك مقر عي بو النه بين .

حقرات یا اگرتھیں مردم ٹھاری ممل موجاتی تو ہم لبہولت اس کی نسبت کھیدرائے قائم کرتے اوراس کے حرونقصان کی کوئی صورت کا لئے ۔افسوس ہے مالک متحدہ میں ہو کا نفرنس کا محری چار پانج مگھوں کے سواایک اہم کام انجام شہوسکا تعلیمی مردم تھاری سے ہا دے بہت کام شکات اور اس سے اچھے سیت ہم نے سکتے۔ اگر کانفرنس لوکک کیروں کے قائم کرسے میں کامیاب ہوئی تو یہ کام

يه احس الرورة آسان مرواسكا -

حفرات! اگراراکین کا تفرنستی مردم شاری کو ضروری خیال فرات بی توستفل منامره واکتاب مقررقرا ئیں مرف آ فریری عدرے اور زبانی شکریہ سے کام نیس شکے گا اور جاری قرم کے جندر آباو و گرا مفرور مفرزی کو اس طرف متوجہ کو کھنا ہی مردم شاری کے بعد ہم کھی استحاب کا مرکزے کا مرفقد دنیا بھی خرور ہے ۔ اس بقرات کے میں سے یہ فرکیا ہی کو تعلیم مردم شاری کے بعد ہم کھی استحاب مال کرسکیں بھے۔ اس بقرات مراور راعت ، صناعت اور تجارت کی تعلیم ہے۔ مردم شاری کے شائ سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ مطالاً میں ورفقیقت پان خطیقہ کے لوگ ہیں۔ بیلا طبقا کر ورفز مواب ہم تی بات سے دوئی ورفز میں سے آب کو میں سے ان کی مالت وسائل ترتی کے عدم ستعال سے روز پروز خواب ہم تی باتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مالت وسائل ترتی کے عدم ستعال سے روز پروز خواب ہم تی باتی سے دان میں سب سے زیادہ

اشاعسيقيم كى فروريت ب اوراب مى ان كا حال ايساب كرخ اجات تعليم كى بارگرال محتمل بوسكة ين اورا پالوج قوم بر دُلے بغرق مى مدوكرسكة بن ال كوسكارى ملازمت كى برواه نسين ال ہیں امیدہے کہ بیعلم سے کا ل طورسے بسرہ مند جو کر قوم اور لک کے تصریباں تابت ہوں سے ۔اگر ناسغ البالي اور اسود كي نسي تونم ارقابليت كيون بهوانسان كيديتيس كرسكما يوخودرو في كامحاج ميدوه دوسے کی کیا مدد کرسکتا ہے ۔ بیفنکر تفاسے اب مینسل نول بی اس طبیقے سے لوگوں کی زیادہ کمیس۔ موسراطبقيل زمت بيشول اورآ زادعلى بشهوالول كاسب بيس وكلاء اور واكر وغيروان كي تعدادي مجدكم تبير كوات تك مقابل قرم كي تعدا د تك منين سيتي - ان كي ايك جاعت وه ربح جى كى آمدنى ما مواردوسوردىپيست زيا ده ب اورد دسرى ده بين كار تى اس سے كم ہے ان کو عمول فرائد تعلیم کے بتا سے کی خرورت نیس تو و تعلیم سے برہ ور اوراس کے منا فع سے داقت ہیں۔موخرالد کرجاعت جس کی آمدنی دوسو روپیے سے کم ہے۔ عروری مددکی محماج متسراطمة قدم فاندالوں مے سفید بوشوں کا ب آن کے دسائل ماشس تحقریں ودمرسے طبقہ کی دومری جاعث سے این کی حالت مطالبت رکھتی ہے۔ دیان کی ادلادیں سوائے علی اشغال کے دو مرح کاموں سے خانل اور ہے ہمرہ ہیں ایسے اوگوں کو اسکالرشپ دیا تعلیم من شغول کرنا نهایت ضرور ہے فالواقع يسب سه زياده محلى اورسق المادي ويوهاطبقة تجارت ليشون المهم حفرات ! مِن لوگوں سے مسلمانوں کی ترقی عرف انگرنزی ما زمت میں محدود رکھی ہے انھول سخت علمی کی ہے۔ قومی ترقی اور تدن سمے پیسٹ ٹی ہی کہ آپ یں حرث بڑے بڑے تعلیم یافتہ انتخاص منظراً ين - بلكائس ك افراديس عام فارخ البالي اوران بي تدن كي برصفت بوني جا سيئ -كيا آب سيخ لیمی اقوام بورپ کی ترقی کے وسائل معنی تجارت برغورتس فرایا ہے ؟ ہم آپ کو ہوا دی گو زندہ کی اجدائي نا يريح كى طوت متوجة كرية بي مسلما قول من لمي أيك دادين على رية على وجدا لكمال جاري محى-یس کیا یہ مناسب ہے کر و کھی شغل تجارت سلمانوں کے ہاتھوں میں ہواس سے جی اُن کو محروم کردیا جا مے اور اُس محے منافع مح عوض اُن کے ہاتھیں ڈیلوے دہیے دیے جائیں جنہیں مرکز تہیں ملکہ ہم کومناسب ہے کوان مے لئے تجارت کی تلیم کا پر ابند ولیت کردیں اور کا کرنسٹ کواس کی وات متمع كري بم كوبرى مرت بوق بحب بم ديجية بن كمني كوزنت المامم سلاكي وات كيومترة بو ہم اپنی قوم کے بیر یہ کا رافراد سے امید کر کتے ہیں کردہ مقوش دریے سئے تجارتی تعلیم مے فوا مگر المدفرورت برغو ركرين كي تعليف كوارا قرمائين وبانجوا لطبقه سلانون كامعمولي بينيدوراوركا شتكار

ېي بعمولى ينينه والول بين ترقى كى گنجائش بير- وه جو كي كرسكين كريد ا درس طرف چا بي متوج ميول يمكن وہ پینے یورستکاری سے تعلق رکھتے ہیں آن کی زندگی بہت مقور میسلوم ہوتی ہے سودیثی دونط كبيائي تربردست اصول سي كيول تهوليكن ملك كي دستكاري ميرسب اقتفا مصفطرت زوال أنا خردرے۔ گریولوگ زراعت بیشیس ہارے معدیس اُن کی قراغ بال اور آسوو مالی اسی بیشیک ولفيل سے سے زراعت بشيد س كوان سے آبائى بيشے سے عودم كر كے يونيور شي ايكيش كالسون لين لا اصريخ على به كيور كدن قروه ( ما كي ايج كيش ) اعلى تعليم طهل كرسكين سك. يه بيروه آباتي میشے کال رمیں گے۔ اس لئے ہاری رائے ہے کا اُن سے لئے زرع تعلیم بی مفید اور کا رام نابت ہوگی۔اس سے ماک وقوم اورگورشٹ کو کمیاں تفع ہونے سکتاہے۔ چوں کران دنوں ملی طریقہ ی زراعت کا ز ما نہ ہے۔ ضرورہ کا اُن کوسائشفک اصول سے زراعت کی نتلیم دی جاسے اور جاکم مند وستان زرعی ملک بنے اس لئے ضروری ہے کو زراعت کے دسائل ترتی ریسب سے زیاد غوركياجا دے اور بي نيح كے مطابق ہے -آپ حضرات يه خيال مذذ ، ين كرس موجود و تعييم كانخالف ہموں ۔ یعتسلیم اسلانوں کے شاسب حال بنا سے کی صلاح دیتا ہوں اوراً سے ملک سے سلے ذیا نا کر کنیل ا و مشقعت خیر کرسے کی کوشش کرتا ہوں میری دائے ہے کہ تدن سے لئے مختلف چیٹے ا و تختلف صيثيت ك لوگ انتخاب كئة جائين - يدي سلاتوں محمد لئة ايك پولٹري فرورت بحرب عليه ہیں اور دنون کے ساتھ ساتھ را عت اور تجارت کی جانب متوجہ مونا پا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہا رہا تھا قرم اس مي ميم مرتيفوق حاصل كري-

اب جود قتی سی آتی میں آن ہی ہوجائے گی کہو کم سر گار کے لوگ کا نفرنس کے نوا مگر کا نفرنس کے خوا مگر کا نفرنس کے مقاصداور فرورت سے واقعت ہوجا میں گے۔اس صورت میں ہماری آل انڈیا کا نفرنس کو مقاصداور فرورت سے واقعت ہوجا میں گے۔اس میری پیمز خون نہیں کہ ہمان کا نفرنس کو مقرص کی آسانی اور سہولت حاصل ہوسکتی ہے۔اس بیان سے میری پیمز خون نہیں کہ ہمان کا نفرنس کی تسبت اور کھی کہنا تحقیق اور سلمانوں کے مجالا کی اور سلمانوں کے خواب محقیق کا زمانہ معجما جاتا ہے۔ ہی وہ مجمع ہے کر حس میں مشرقی معزبی شمالی اور جنوبی براوران اسلام کو یا ہمی ملاقات اور تباول خیالات کا موقعہ ملتا ہے اور ایک دو سرے کے خیال اور جنوبی اور جنوبی کے خیال اور جنوبی اور جنوبی میں مستقید اور متا تر موسے ہیں۔

تعصرات! اس کوائی میں ہے بیان کیا ہے اور بھے بین کی ہے کواگر مردشیل کانفرسیں قائم ہوگئیں تو آل انڈیکا نفرنس رو زافز وں ترقی کال کرے گی اور بہسمولت تمام اس کی کارروا انجام یا سے گی اور آج ہم اس کوس حال میں دیکھ رہے ہیں انشا واللہ تعاسے آئے ہم اس کواس

بهتر بلكر مبترين حالت ميس وليحيس تلخف

حقرات کے سائے بیٹی کرمکوں گاا ور شاید یہ کا مجھ سے شکل سے انجام پا اگرابتدا ہی سے آپ عفرات کے سائے بیٹی کرمکوں گاا ور شاید یہ کا مجھ سے شکل سے انجام پا اگرابتدا ہی سے آپ مفرات کے سائے بیٹی کرمکوں گاا ور شاید یہ کا مجھ سے شکل سے انجام پا اگرابتدا ہی سے آپ ماحبوں کا بہت بیٹی قیمیت وقت منائع کیا ہیں سے لئے ہیں معانی چا تہا ہوں۔ میری کمی تدداس سے سکین ہوتی ہی کرجو کھوی سے بیان کہا سب میرے ذاتی خیالات ہی ادر میں اپنی دائست میں ملک وقوم کے لئے ان کو مفنید سیان کہا سب میرے ذاتی خیالات ہی ادر میں اور میں اور میں اور میں اور آپ کو ان کو کسی طرح آپ حفرات کے سامنے بیش کرمیں۔ یہ ادائین میری نا چزرائی لیے ہیں میں باس پر تحبیف کریں۔ یہ ادائین میری نا چزرائی لیے ہیں میں میں اور میں دیا تا ہی ہی دائین میں میں میں اور میں اور میں اور اور میں اور اور میں اور میں اور اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور میں اور اور میں اور می

کانفرنس کاکام ہے۔ وہ طینا الآالبلاغ۔ افریس میں تمام الکین کا نفرنس سینش کمیٹی امرتراو دیمبان کانفرنس کی اس عزت افزائی اوز پر تقام کا جو بچھے اسپنے خاندان بھرس بیلی و فعد عاسل ہوئی ہجا ور سصے میں بڑے سے بڑا اعزاز سمجھتا ہماں ایکے اور ایسنے ممبان خاندان اور اسپنے صوبہ کے سلمانوں کی طرف سے بدل شکریدا واکر ناہوں۔

والشارم



## منفدهٔ دیگون شاه صدر مها داجیم مرحم علی محدها رصاحب بها در سیم سی آئی ای نقلقه دار محمود آیا د

#### مالات صدر

ما را چھامب، ایرالدول سیدالملک متا زیبنگ بدادر را چیر محدالیون خان صاحب نیم مخواً ا (اودھ) محفلف اکبراوکوشیا مغرت میدنا او کرصد بی رضی اشعد نشیفه اول مرکار رسالت آسیل معام کی اولادین ہیں۔ معاراج حاصب کاسن پید پشیرس شششه بی ز

مارا جدایتے ناموریا ہے۔ است اس کے بعد میں رش کر سرنیکو مشافین ریاست ہو ہے۔ اردد فارسی موں ، انگلوری میں آ ہے ہے فات ہستا دوں کی آئیق میں تعمیر باتی ، ارد در شاعوی سے کہ کوفل ذرق ہی - ساخ تفصی فرما تے ہیں اوار شف و شدگوئی میں وجد کی ان کے ساتھ ان کا پڑ مشامی و کیے الد

شغ کے لائن ہ

دارابدا براین امیر بوسند کے ها وه عشکر الزاج ۱۱ خلاق میشتراد دنی ش طیع واقع بوشی الا پروشورے انسوں نے سوشیل وشہی نہی ورشی ن ، ت پر سفراین شون کی اور میشا نی دولت قروت اور ماٹر کا بیش براحقہ ملکی اور قرمی خدات پر احرف کی ، و رئر رہنہ ہیں۔ وصف ال کالا تعلق طبعة زیندا رول سے ہے ، ور زمیندا روں او حبقہ تد ریئر مائی ن ، قب کے مان مریا احلا رمیا ہے لیکن نعرورت کے وقت، میادا ہو ر، سب سے نہ بیت ویری اور بے فوتی کے مان و مراحاته الاسلام



آنوبیل مهاراچه سر منعدد علی منعدد خان بهادر صدر اجالس بست و سوم (راندون سنه ۱۹۰۹ع)

كرنى يُركّى بِي بِكُومِس وفت اورجس زمان مِي قوم كم طلب حقوق كاوتت ؟ يا اوران كرميان ليعت كي خابيج کی بی قوائموں سے بند آ ہی اور جرآت سے ساتھ قوم کی خوام شوں کا مطالہ کرنے میں کھی ہیں ویون تیں لیا اورطلب هوق کے دفت شراب منتقان کی مروالی اور ندر وبد مرت کرے سے تند مور المجام والمعلامين جيب وم فرج ا نمان بهند برستنان كي مانيت بي معرد ون تنفي اوري براودان كرست المار بعددى كرك ان كوتيدوس كى يندش سى عيرًا الناسك دورس ووائتون ماقد نزیک کارره کرادر کا بخریس سے ل کرمند وسل معمدتیں میں ش سے و مالک متحرہ او دھ کے لفننت كور ترحم ميشن الت محمل كمعلا مخالف بوست ليكي يا وجوداس كروه اخيل كمعويد تعلقددار كي تيت مروقت لرميس كي مثم كرم مح اليدوا رست الغول مع مرحب سين مك فيالا ك طلق برواشيس كي اور ورائے اضول سے قايم كى تى اور جي ال ان سكے بيش نواتھ او و را براس ك اسى خال صائفين ين معروف رسب اوريك طور رينر آنريك خيالات كاجواب القول سائرك بترك اخيارات مح وربيرست ويا-وه برسون لما نول كي دلليك أبن آل انثرياس لم ليك كي جاعت پرسیدن رے اور مزار یا دومیر کے ذاق موث سے مقامد لیک کے پراسے یں اپنی ترجہ اور الركومنقت طريقيون سي كام ير لات مسيم يسلانون كقليى اوريسياسى الورس عقده كشائي إجد ربیری کے لیے آل انڈیسلم نیگ اور آل انڈیسلم ایکوشیشل کا نفرنس دوجاعتیں مرکرم کار میں جنا بخان دونوں بماعثوں سے اپنے اجلاسوں سے سے آپ کوصد ٹرخنب کر کے آپ سے اس اعتراف عزت ك كوشش كي جدّاب كومك اورقوم مي عال سيا-

اجلاسس آل انڈیا سلم آلیونی منظم کا فرنس منظرہ دیگوں شدہ اور میں جو خطیات میں ہو خطیات میں دہمائی کے قوت اس سے میان کے فوت دروا قفیت کس قسد رہا ہوں اورا سی فرورت قوی کا کس درجہ احساس ہے۔ یہ ذیر داری ادراحیاس عرف بیان ہی بر منتم نیس ہوجا آ انفوں ہے توی تعلیم بیاد رطلبہ کی اعانت میں لاکھوں دو بیدسے مد د کی ہے کھوئو فریق کشو میں ہوجا آ انفوں ہے ہو الدولہ بارک لائبر بری کشوئو میں بیان کو انسان کو انسان میں الدولہ بارک لائبر بری کا کھوئوں ہو بیدسے مد د کی ہے کھوئو فریق کشوئوں ہوت کے منتقل اعامت سے ہمیشہ منون رہیں ہے۔ خودان کے دست کرم سے میں اورائی لائموں ہوں کھوئوں کے منتقل اعامت میں ہو تو کہ نفون رہیں گئے جوان کے دست کرم سے میں نوان میں بھائوں کے منتقل اعامت میں جو تو کہ نفونس کے اعلام میں بھائوں کے مست کرم سے میں انتظام میں بھائوں کے مستاب آسائش کی فراہبی اوران کی کامیابی میں بھا دا جو صاحب کی توجہ اور مالی احماد میں بھائوں کے استباب آسائش کی فراہبی اوران کی کامیابی میں بھا دا جو صاحب کی توجہ اور مالی احماد میں بھائوں کے استباب آسائش کی فراہبی اوران کی کامیابی میں بھا دا جو صاحب کی توجہ اور مالی احماد میں بھائوں کے استباب آسائش کی فراہبی اوران کی کامیابی میں بھا دا جو صاحب کی توجہ اور مالی احماد میں بھائی سے اسباب آسائش کی فراہبی اوران کی کامیابی میں بھائی داری کے انتظام میں بھائی میں بھائی ہیں بھائی اسباب آسائش کی فراہبی اوران کی کامیابی میں بھائی اور کی تعدد دی کے انتظام میں بھائی ہوئی کی سیاب آسائش کی فراہبی اوران کی کامیابی میں بھائی ہوئی اوران کی کامیابی میں بھائی ہوئی کی تعدد کی اوران کی کامیابی میں بھائی ہوئی کو تعدد کی تعدد کی دران کی کامیابی میں بھائی ہوئی کی تعدد کی دوران کی کامیابی میں بھائی کو تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی دران کی کو تعدد کی دوران کی کوران کوران کی کوران کی کوران کوران کی کوران کی کوران کوران کی کوران کوران کوران کی کوران کوران کوران کی کوران کوران کی کوران کوران کور

رہی ہے جب صدر دفتر کا نفرنس کو مضبوط کرنے کے لئے دوامی گرانش کے لئے اس کا کئی آدانھوں سے جو سورو ہیں کی ستھ ل بالانہ گرانٹ اپنی طوت سے عطائی ، جو سالما سال سے وفتر کا نفرنس کو ٹ رہی ہی سال اسال سے وفتر کا نفرنس کو ٹ رہی ہی سال قادہ کے سال نہ اجلاس میں جس کے برلیدیڈنٹ مشتمیو ڈور ماریس شہد رکینسپل مردستہ العلوم علی گڑھ تھے ماجہ صاحب سے تمام مھانان کا نفرنس کو صین آیا دیے خوش نماا و ریز فضایا تا میں نمایت غلمی الفائ المان ہا بارٹی فراروں روب کے صرف سے دی تھی یہ یا رقی ہم وسمبر کو جا رہی ہے شام کے دی گئی تھی او راس کا انظام اور ایتا م اس خوبی اور عمر کی سے کیا گیا تھا کہ خالی سوائے الیس سے بارٹی کم دی جاتی ہوت کی جاتی ہو۔ الیے تکتف ایسی شمان سے یا رئی کم دی جاتی ہوگی ۔

اس اجلاس میں سائن کی تعلیم کے لئے مرسته العلام کو نیتیں ہزا دروب کا گران شد در طلبه آپ علیا فرما یا تعالیم سے معلی فرما تعالیم است المحلوم کی نیتیں ہزا در دوب کا است افرائیل جب ایسے سائقہ پررپ سے سے کرسند وستان کولوسے اس زمانیں اس تین کو دجودیں لاسے کا بڑا فہ ربعیما راجہ صاحب کی فرائی کوشش اوران کا اس تقصدے خاست ورج کا انعاک تھا جنوں سے معن مدوب اپنی فرات سے پر نیورسٹی کے لئے سواللہ دوب کی نیدہ بنیں کیا بلکر فردا تھ کر نیجاب است مالک متحدہ آگرہ واود وہ کے تحقیقت شہروں این دورہ کوسے کو سے کو توب است خود بندہ دے کر توب این مسلم لیزیرسٹی منسلم لیزیرسٹی مسلم لیزیرسٹی میں ان صوبوں شہروں اور بلیا توں کی تعلقت انجمینوں کی طرف سے خود بنیدہ د دے کر توب یں میت اور دوس مید اگر سے کئی لاکھ دوب کی مامر ا بیران کی بہت اور اثریت موجود کرویا۔

مسام دینورسٹی قزید مین کے مدر کی میشت سے انسوں سے حصول جار مڑک کوشش میں قوامدا در باکی اور تھے مرد مراسلات قوامدا در باکی اور تھے مرد مراسلات

یں پوری مرگری کے ساتھ حصدلیا۔

سا الموں نے والیرائے اور موب کو کل گر نمنٹ کی کونٹ وں میں چینیت سلخ مائندہ ایک سے الموں میں چینیت سلخ مائندہ ایک سے زیادہ مرتبین شخصیت کی اور تاہشہ قری مفاد کومٹن نظر کھنے کی کوشش کی وہ سلم یونیویسٹی کے سب سے مہلے وائس جا الشریقات ہوئے اور آخر مقتافی اس وہ جوم نمبرلوکل گوئرسٹ کے عزم معدے سے مسلسل میں مال کی فد مات کے بعد بڑی عزت واحزام کے ساتھ سبکد دسٹس ہوئے جس کے بعد مشتقا ہ معمل کی طرف سے ان کی دما یاجہ کا خطاب عن ایت جواد وجن کی زات آج بھی اپنی فیانشی اور قولی بعد دی کے باغدی کے انہ واحد اللہ کے دائے واحد فدست ہے۔

#### خطيهمارت

حضرات اجس وقت اس خدست کی بجا آوری کی ترکیب مجدست کی گئی حس کا با رآج مجدیریرای توميرا بيلا فيال بيه بواكس انكاركردول ناس وجرست كرس سن اس عزت كوج آب اوگول سن فايت عناميت سيم محد كوعطا كرني جا بي تمي سياح فنيقت او زهنيت معما - بلكاس وجرست كرس اس طبيل منصب مح لایت بوسنے کا وعولی شیس کرسکتا - اور میں بیرمی جانتا ہوں کر مجھ سے مبترا وصاف کے بررگ اس کام کے واسط موجودي ساسم سي رنگون كے فياش اور مهال نوا زمسلانوں سے ملتے كي خواش كوضيانة كرسكااوك بالآخراس منّا ن مجدير للبه عال كرايات بحفرات في محص اين على كاصد رفحف فرما كروعزت افزال ميك فرمانی ہواس کی شکر گرواری سے میری زبان قاصر ہو گومیرے نزدیک اس سے مرت بیز فا ہر ہوتا ہو کہا ہ قرم میں عمدہ لوگوں کی کس قدر تافت ہی ہے یہ بڑی بھیلی کی بات ہے کہ ایسے نا زک وقت میں جو ہما رہے معاملاً کی آیج میں در مش ہے جاری جاعت کا کوئی سلم سرگروہ نہیں ہے۔ ہماری قوم میں مشاز قابلیت کے لِكُ مُصنف بِرا مَنْ ضيال مُسكم علما رج عنوم شريعت أورادب بين يدطول رسكت أي ببشار مع ليعلم يا فية وكلادا ورست سے روش غیال بزرگ موج دیں لیکن ایک شخص السانظر منیں آ تاسیع بو و آ وجان سے قوی تر تی کاول دا وہ بہو اورما تھ ہی اس مے پختہ مزاجی ، اصابت رکئے ، وسیع النیالی اوراعتدلال نیڈ كا بثوت من حيكا بهو. ايساشفض سن إنيا زُهن كشي اورغو و دارى كى عمده مثاليس شي نظر كردى بهول أو بوترقی کی وشوا رگز ۱ را ور برخار را موں میں ہاری رہری کرسکتا ہو۔ شلاً اگر پولٹیا گئٹسکش سے سے کوالمی چندون گررے ہیں اوربب کرمسل آنوں کے مبترین عقوق کے تلف ہوجائے کا ندلیتہ تقا۔ رائط آ ترسل سیدا میرعلی با لقایداور وه ممتاز رئیس تعنی مزر بائنس مرآ غافال بهاری دستنگیری شکرستے اور بہارے مقاصد کسینی او رکھیں کے ذمروار ندین جاتے تو کیسے تباہ کن نتائج ندید اہوئے بلکن یہ عرض ش مع بنا جاتا ہوں۔

حفرات اجتی سال کا نفرنس کی گزشته کار روائیوں برنظرکرے گائی کو ضروراعترات کرنا ہوئے گا کراس سے تعلیم کُور رس سلما فرس میں مرکم می بید اکردی ہے ۔ لیکن جب میں اُن کا رہا سے عظیم کا خیال کرتا ہوں جو بہا رہے میش نظر جی تو بیعدم جو اسے کہ گویا ہم سے الحی ابتد اکی ہم مسلما نوں کی تعلیمی دفعا مہ کا حیجہ اندازہ کرے نے کی غرض سے لازم ہے کہ کل ضروریات میں خدیا سے تعلیم میں اُن کی تعدادی حالت پر نظر کی جائے۔ سب سے بیلے ابتدائی مدارس کے اعداد و کیمنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محت میں مام ملک کے مدارسس کی جمری تعداد ہی ہیں فی صدی ملان بوجد کھیں ہے اُن کی تعدا دابتدائی مدارسس میں نظام اولیت الراب موجد کھیاں ہے اولیت کا جداگات مواز نہ کریں تو معلوم موگا کہ دہ کسس فیرر مختلف ہے۔ ان کی اعلام موگا کہ دہ کسس فیرر مختلف ہے۔ ان مسلما لوں کے فراقی مدارسس کی اصلاح اور دیموی تعلیم کی اعاشت کی جائے ۔ قدرافر ان کی ستی ہے۔ آپ کی مقامی کمیٹیاں اس امرس بہت مدد و سے سکتی مراس افنوس کی جائے۔ قدرافر ان کی ستی ہے۔ آپ کی مقامی کمیٹیاں اس امرس بہت مدد و سے سکتی مراس افنوس کے درست بجیسے میں اس وقت کا تا کم نہیں جو تیں۔ امہیر بل کونسل کے درست بجیسے میں اور بیسے خوت میں سے کہ دہ ہر بڑے کہ تی کہ ابتدائی تعلیم گورنسٹ کو مفت دینی جا سے کا تیکن یہ ایک امر ہے اور بیسے خوت

ہے کہ ایمی تحت تک اسمت میں قدم دیر حایا یا وسے گا-آپ جس قدر اعلیٰ مدایع تعلیم کی جانب نظر کریں گے مسلمان طلبہ کی تعداد کم پائیں گئے جیا نچہ میں دیکھتا ہوں کرسکنڈری اسکول بعنی مارسس او پیمین سلان طلید کی تعداد تمام کک میں مرت مراہما فى صدى ب مديد قراين يونورسشى كي قيود يوشكات كونيرس وريشس تمس ال كوبرهاديا ب متجراراً ن قيود كريك يه بوكرة عنده كسي عاعت بي طلبال تعدادتين سے زيادہ شرون جا بنا اس كانيقير یہ میواکہ ہا کی اسکولوں کواکٹرا وقامت طلیاء کے دا قل سے آسکار کرنا پڑتاہے ،اس قامدہ کا انتراسلانوں مراور بمى يخست براج كهرون بيل أنتيل اسكولول بين داخل موسنت كه داسط مرطرت كي ترغيب كم عمّاج سفة. گورنت معاند بدید دیا ہے کوور بنی مائے سے کوئی نظام دارس ٹانویکا میانیس کرسکتی۔ ائسس ک پالیسی یہ ہے کہ ہرشام کے صدر مقام میں ایک بائی اسکول بطور نفوت کے تدیم رکھے۔ اگرا یہ اور اسکول کی فردرت ہو تران کا متیاکر افائکی کوششوں پر فصرے می گڑھ کا اسکول کل توم کی ماجتوں کے واسط کا نی نتین بوسکتا ، و فائف معاقبیس ادر اساری پرکستن مفر و فعالرقتی کی جنری جی اور ده اصل خورتر كرويدانيس كرسكتيس ففرورت يدب كراورها رسس قائم كفيهائي بتعليم الكرزي كم متعن كورنسف كا طرزعن وراس كى روزا فزون خرورت دوۋن صاحت بتيار بني بهر كرم بكرا بني قدم كي تعلير كا برند وليت هؤه كرنا چاہيئے . يدبيت براكام بج بسكن اتنا دشوا رمنس ہے بعيب كربلا مرمعوم ہوتا ہے كيو نكراول تومم كرم منعیں ایسے مدارسس کی فرورت شیں ہو پی اسراف ایسے مقامات پرج اسادی آبادی کے مرسے مرکز ہیں ۔ا درد و مرے یہ کرمیب وہ مدارس مقامی عزور توں کو بیر را کریں گے تو ہم کومقا ہی خیرا وستیطیع رؤماً ے اُن کے قالم کرے کی توقع کرنی جا سبئے۔ اگر دوانمند مسلمان اپنار وسیدے امتیان دی سے خیرات برم آ كرك كي بائت مارس قام كرد يس است عم فسول كى المنت كري زود ابني قوم كريد اشتا فائده پيونها مسكتانهي . مين اوه ه ك ايك مورنغاند دا د كومن كي دوستى كاشرت مجد كوفتال وي جا شابول

كه أنغوب سنة شاوى سمح موقعوں براعزا كوسب رواج بنونه دسينے بجائے پر اصول قرارے يہ ہ كراس يسم كوبطور وظيفه اي طالب علم كوعطا كرت بي جواني تعليم ك اخراجات ابع نسي بيونياك يا نايت قابل تعدينال بجريكن آب أي يى بت سى موقع بيد الركاح بين - الرصف يه ام آپ کے دلنشین ہو با مے کہ حالت موجو دہ بیں قوم ک تعلیم آپ کا پیلاا درسپ سے ضروری فرض ئے۔ مجھے نمایت مرتب ہو کرم اے مسلما نوں سے الحریری تعلیم کی طرف اسپے میلان کا بین المارکیا ہے یشنواع اوروث اور میں میں مالیہ کی تعداد سرکاری اور خانگی ماارسس میں ۱۸۸۷ التی مینی ماست فی صدی ستے کچھ دراید شیھے معلوم ہواہ کو کہ ووقورن اشکلوور ٹاکیولراسکو لعنی دوسے اسلامیر ا ورمدرسه رئد يربيديان موجود مي مكن دونون مدرسون بي مجرى تعداد طلباكي ايك سو اكيانوك نفوس سے زائدشیں . تا اہا آپ کے فیاض اوراولوالعزم مہوطری طریجال عنقریب کوئی مدرسے قالم كراف واست بي آب كوسويدكى ديورث مركيشتداتعليم العربوتات كمسلانون كى ترقى تعليم كااصل سبب ايك فاعن سلمان دُنْ بْنَي آسيكم لا كا تقريب كو نگر صوبجات بين لهي اس كي ا شه فرويش ہے کمان سمان مدرسوں ا ورانسکیڑوں کی بقدا دنمایت کم ہے۔ مجھے حرمت دوصوبوں کے مقلق املا بم بيديخ سنك جوسخت اندنشه سيداكرت واست بي مالك متحده سي ٧٠ بهير ما مرو سي عرف وو مسلمان ہیں میٹیزایک سوچانٹیں مرسین درجہ اعلیٰ کے سامنسلمان ہیں بقیہ ایک سونحیس مبتد ا در پند ره عیسانی میں مسلما نور کامیریة حرف ۲۶۴م سے میلمان ڈیٹی انسپکٹروں اورسب ڈیٹی انٹیمٹروں كى تعدا و دنس ا ورسواً تەقى صدى بىح ا در مرت ايك مسلمان كەسشىنىڭ انسىيىر بېچە بىڭال بىي ئىجھے كوئى ماك ہیڈ مامٹرنظر مثیرے آتا ہی - جو اعدا دیں میان کرتا ہوں وہ فہرست ا فسران مر<del>رش</del> تہ تعلیم میں اعسے اخ كه الكي تهي مسلمان مدرسون كي تعداد بنكال مي يا نيخ في صدى كسى قدر زائد مهم ليكن لمريشة بمعائندين بنا نى صدى كى بيوىخ گئى بي

 الزام دا بعی طور بروائد شیس کیاجاسکتان به می بدام قابل افیوس بی که به است مرائن یا طب کے قانون کی طور است مرائن است می باده قرید کی جا سے بین اس کی کیر تعداد کو کو زشد کا وست مرائیات سے آب اپنی قوم کی مالی فلاح اور آزادی رائے کا خون کرتے بین بسلمان طلید کو است مرائی کے سات میں بسلمان طلید کو است مرائی کے سات میں بہا بی جا با بین قوم کی مالی فلاح اور آزادی رائے کا خون کرتے بین بہا بواجود الدین استان کی بین استان مین کی بین استان کی بین استان مین کا بروگرا کی استان مین کا بروگرا کی مستان مین مین کا بروگرا کی مستان کی مستان کی استان کی بین استان کی استان کی بین استان کی بین استان کی بین استان کی بین استان کی استان کی در استان کی استان کی مستان کی استان کی استان کی بین کا مین کا مین کو در ست کی کو استان کی استان کو در استان کی مین کو در استان کو در استان کو در ستان کو در ک

اب میں پھراس تحیث کی طوت آپ کو متوجہ کرنا چا ہتا ہوں جاں سے میں ہے اور نہ پر امر فہر نہیں ہوا اور نہ پر امر فہر نہیں ہوا کہا تھا ' ہیں بین عوض کروں گا کو مسلما توں سے طبائع میں اعلی تعلیم کا دھان جیجے نہیں ہوا در نہ پر امر فہر نہیں ہوا سے کہا در سے ملک میں انگر نری داں استخاص محصر ظاہری سنی کے اعتبار سے تعلیم یا فتہ کے جائے ہیں۔ زندگی کا دی اور ایسے خبد لوگ بھی نظر نہیں ہوں کو یہ تو فیق مہر کو کہ میں مور ماسے میں مور کا میں میں ہوا دو انساط زندگی کا ذریعہ جان کو اس کو عالم کریں۔ مون کو یہ تو فیق مہر اعلی تعلیم سے سے کہ یار وشی دماغ اور انساط زندگی کا ذریعہ جان کو اس کو ماس کو میں میں موں ، ہندوستان کی پینویوسٹوں یں ہماری صدا کون سنتا ہے مہال میں مور میں میں مور میں میں مور میں ہوں ، ہندوستان کی پینویوسٹوں یں ہماری صدا کون سنتا ہے مہال میں مور میں

----

اس كي حقوق كي حفاظت كي واسط لا زم سي كرينورسشي الأآباد كي سنظيميث بين سلمان ممرول كي تعداو بڑھائی جائے، ایک طات توگوزشٹ کی موجودہ پالیسی مے اعلی تعلیم کے وقتوں کو بڑھا دیا ہے۔ دوسری طاف مال کے انتفای اصلاحات سے ہاری ذمرداریوں پر بہت کھے اضافردیا ہی۔ ہم کوآ سُدہ ایسے قابل لوگوں كى خرورت بهو گئى جان دېترواريوں كوليراكرسكيں اور ديناكو دكھاديں كريم دوسرى قوموں سے كسى طرح كم نين ئين استُّىل كاصل كرنا آپ مجے اختيار ميں ہجة تدبير آپ لوگوں كوستَّيتر بتائي جا جي ہجة آپ كوصوت اس سِرعمل كرين كے واسط مستعد ہوا ہو آب حضرات سمجھ سنتے ہوں سے كرميرا شاره كس امرى طرف ہى وہى كار كالى كومحدن يونيوسلى كى عدّ مك يهونجا نا بهر-اس سار برسال كانفرنس بحد اجلاس يريحيث بهوني بهرة اخبارون ب اس كيمتعن مفاين شائع بوري بي اوررساك المع محتكة بيلكن اس وقت تك والحض ايك مفويه بمي يهنين كواس تجويز سي كمي كوافتان في ميك ميل طراف محصل الون بي اس باره مي يوشس ي- البيّر لعين اصحاب كاحتيال مج كاكرد ويابين اسلاى كاليم على كره كاليم كح تمويذ كم ملك مح مختلف حصول من تعام كرشيتم مناس توشايدية يوسى كى ضرورت ياقى تدريه كى- كرحفرات دوسراعى كرط حدكالج ساليناكونى آسان كام نس بم- روييخ كا س جاناتومكن بي كرد وسرا سريدة به كمان سال مني مح -اگرآپ سنا دن حيثت كے كابح قائد كريك و والدين اپنے لركور كواسى كافي سر معينيا ب مدكري محيوسب سند بهتر بهوگا دراس طور سرين كالج شهرت مذها صل كرسكين كيول كرشايدوه سركارى كاليول سع بهترة مهول بلكرشايدان سے مقابل كرے بيں ال في كالجول كودشواري ہوسلانوں کی علی ترقی کو بجوں کی تعدا ویژیخصنہیں ہجیلکا علیٰ تعلیم کے رواج پاسے سراوراعلیٰ تعلیم کی اشاعت اونیور ہی کا منصب ہی اس اعتراض کا جواب کہ یونیوریشی کے تیام کے کیے متعد د کا بھوں کی ضرورت ہی۔ سابق میں نماتیے خوبی سے دیکے دیاجا چکاہے جھران دنیورٹی کے فوائداوراغراض برسابق بربعض متا زصر رشنیوں نے تنایت ففاحت سنتقريريك بيسين فاع كاجلاسي بنرائنس سرأ عافاس فراياتما-

ہم کو ایک کروٹر و و پہر کے عمرایہ کی ضرورت ہی کو کہ ہم کو ایک ایسا وا را لعلوم قائم کرنا مقصود ہج جو ہماری پے شار ضرور توں پر جا وی ہو۔ ہارا پر منشا ، نہیں ہو کہ ہا رہے بچے ہمتر رتبطیم جربہند وستان ہیں سیر ہوسکتی ہج جاسک کریں ۔ لکہ ہم کو الیہ تبلیم و دنیا منظو رہو جس سے ہمتر دنیا کے کمی صفتہ میں گا کو المین ہوسکتی ہم پہنیں جا سینے کا مُذہ ہماری قوم کے طلبا و کو اعلیٰ تعلیم حال کرنے یا صنعت و حرفت کی اونجی شاخر ل میں جانے کے واسطے اسکلتان - یا جرمن جانا ہے ۔ بلکہ ہم علی گردھ کو الیبی و رس گاہ بنا ناچا ہے ہیں جو برلن یا کسفر ولیپ زک یا ہیریں کے ہم مرتبہ ہوا و درمن علی مالی موجوع نظریب معدوم ہوجا نیو لے علی کے طالب و فعت کی نظرے و کھیں ۔ ہماری یہ تھی خواہن ہو کردہ اسلامی علوم ہو عنظریب معدوم ہوجا نیو لے ایس سیل میں اور سب سے شرھ کر ہماری بھی سیال بھیکیں اور سب سے شرھ کر ہماری

غ ابش بیرے کروہ ایک۔ ایساعلی اوراخلاقی مرکز میباں بلنداور پاکیژہ خیالات کامجمع ہو ایبال سے روشنی ا و ر تهذیب کی شعاعیں تمام مبدوستان بلکتام ونیا پر ٹرپ اور چوتمام عالم کے واسط بارسے دین کی سچائی اور پاکیرهی کا ایک عده معیار مورحضرات اکیا کاب سکے نزدیک اسلام کی شان وشوکت کوتا زه کرسے محتقایل یں ایک کرور روبیرزیادہ بحد اگرآپ سے دل سے اس مزمب کی قدر کرتے ہی جس کے آپ عثقابالان ہیں تو ہے شک بیمیت آپ سے سکتے ہیں ۔ اگر آئ کل کے سلاوں کو سی صدی ہجری کے مسلمانوں کی طرح آگ زض كاخيال بوتاتويورسم تين مسينديد وه جمع كريسة - مندوستان ين مهدكروط مسان بي أن بيرس كم كم ايك كرورايك روبيد في كس دے سكتے ہيں ميم برافسرخاندان سے صرت ايك روبيد النكتے ہيں -مالانك

الم وعرف معلوم الم كالي وك موجود من جواك بزار يادكس بزار باساني دے سكتے ہيں۔

يه يات خيال مينيد آن كه يه الفاظ بالكل دائيگال كي مور اليكن اس كے بعدوا قعى كوئى كارروائى منیں ہوئی۔ سال گرست کی رپورٹ کا نفرنس میں آپ کے آٹر سل جوا مُنت سکر ہُری کی تجویز بڑھ کرکہ آست مرہ یارہ سال میں ہم کرم ۲ لاکھ روپیر یونیورسٹی کے دیے جس کرنے کی فکر کرنی جا سے بھے سخست رچ ہوا کیونکہ اس يمعنى مي كسلان سي الني بح حميت ياتى منس كدايك الهم كام كي سي شفق بدجائي اورد ومرس يدكر موجود وشیتی کی مالت سے ترقی کرے کی خواش اس قدر قری نمیں بوکران میں سپیداکردے ہے جو تورا قرى احساسس اس جمالت كا بوگاجس بي آپ كى قرم متيلا ہمجة أثنا ہى اضطراب اور فكر آپ كو اُس كى تبديلى مالت كا ہوگا - ہم كود كينا چا ہے كرد وسرى قومى كياكرد بى ہيں اسى سے چندروز سوئے ايك احبارس د کھا تھا کہ سند وسنظر ل کا نے کوج کل قائم ہوا ہی دینیورسٹی بنا ہے تی تجویزسے بھرن دینورسٹی کی تجویز سالماسال سے درمین سے ۔ گراس دقت بک اس سے علی صورت اختیا رشیں کی میں ابیل کرتا ہوں ان حقوق قوی سے بِرَ آبِ بِرِفرض بِي بيس اسِيل كرّا مِول آبِ كي فياضي اور قدى غرو داري سند-بين ابيل كرّنا بون آپ كي مورفق مجست على سے بين اپلي كريا ہوں أن مبتري اخل تى خريوں سے ہو آپ كو خداسے عطاكي ہيں۔ ميں اپلي كريا موں آپ کی قومی ترقی اور شوکت مے اعلی مفدور سے - اور اخر میں امیل کرتا ہوں اُس نرم ب سے جس کو ہم سب بانتے ہیں اوریہ درخواست کریا ہوں کہ آپ لوگ کم ہمت یا ندھیں اور <u>گھ</u>رن بینورسٹی کے واسط روم به فراهم كرنا شرف كردي . ين آب لوگون مي عارضي حوش سيداكرنا نهيس چامتا . بلاميري آرزو سيم كم آپ لوگول میں ایسی سرگرمی ا ورستعدی بیدا مہوجائے جوعلی قرت کی توک ہو۔ آپ سے سننا ہو گا کہ قاہرہ محمشهدو الالعلوم الازبركوب يدطرنه كي بيشورستى بناسع كاخيال سبع يجيد ممال موسك كداس درس كاه كودينيا كادارالعنم بناسة كي تويرك كي تني مرب مدب اصحاب مصرف سخت اختلات كيا تقا كانش آپمرك روش خیال علمادی تقلید فرمائیس اور علی گڑھ کالج کو ایک ایسی نیزیرسٹی بنا دیں یوسلمانوں کے سائے علم کا مرحشی اور تبات مرحقی اور تبات اس کام کوشفقہ کوششش اور تبات عزم سے بورا کر لیا اور علی گڑھ میں آپ سے دہ ول فریب سیدا کردی جو اکسفر طاور کیمیرج سے کہذا ور مقدس درو دیوارسے نمایاں ہے تو نقین ما شائے کا ملام کے کارناموں میں اس ملک میں میں واقعہ سب سے زیاد متن المتنان ہوگا۔

میں برسلمان سے یہ بقوائیش کروں گا کروہ اپنے گھر میں کم سے کم ایک الرکے کو صنعتی تعلیم ولا مے۔ استعلیم سے متا سعبت پیما مہوجا ہے گی تو آئندہ ایک وقت الیا آئے گا کر سرکاری وظائف کی معقول تعلیم مسلما نوں کو سلنے ملکے گی۔ میں بہت خوش ہوں گا اگر مسلمان سب دوکا ندار مہوجا ئیں بیشر طبیکہ وہ اور علوم وہنو میں بھی ولیسی ہی متر تی کر میں مبیبی اس قوم سے کی ہے جوایک وقت میں دوکا تدار وں کی قوم کمی جاتی تھی اوراب

وہ دنیا کی تمام قدموں میں سربر آ وردہ ہے۔ اب میں چند الفاظ تعلیم نسواں کی نسبت کہنا جا ہوں بنو نتر قسمتی سے ملک اور قوم کے غیالات کھیے۔ عرصہ سے اس جانب متوجہ موجے ہیں۔ قاعدہ کی روسے عور توں کی تعلیم مردوں کی تعلیم کے ساتھ سے انتقا

مِوتِي عِاسِيِّهُ - مُكُربِهارسه يا ب حبيب المركون بي كي تعليم اليي "ا نقر التي بي توجور تو س كي تعليم خلاه عنواه قابل نا سعت مالت بيس مونى جاسية بعشقاء س عرف ايك مسلمان لركى بقايله اس مندو اورسس پارى لر كيول مع كالي كي في مي إن واليول بي تني مسكن من مراوس مي مرن ايك سوچالين الركيال بتقابله چوده سوء ودیارسی ۱۹ سرم مهند و المركبول محدم بندوستان مین بین - صور بربهایس ۱۹ المركبان الكرزي كی تقلیم پارہی ہیں - ایت انی مداکسس میں البیقہ لڑ کیوں کی تعدا دا در آریادہ ہوتی جاتی ہے - قاص کرمنے گال ور منترقی بنگال میں میرے تزدیک اب لوگوں کو اس سلامیں کوئ تعسب انیں ہے۔ مگر میری بہت سے تناس خسوصاً متوسطالهال مشرفا اپنی لرکیوں کو مردہ شکنی تھے خوف کی دجہ سے سرکا ری مرارس میں میں اللہ نهیں کرتے۔اس کا علاج میں ہوکہ ہم خود اسپنے یہاں ڈنا نہ مدارست قایم کریں ادر میرانی رسوم و ما وات ہم اینی آسنده اخلاقی اور تیمدنی ترقی کو قربان مذکری ، یه بات میش نظر ر کفتے بوے کو ورق کی تقلیم دیتے سے جو امور قومی ترقی کے سدراہ ہیں ان میں سے ایک عظیم سبب دفع ہوجا سے گا۔ ہم نے گرافت زمامة مين عور تول كى طرف سے بہت لايردائى كى اوران كواس تنظىب سے يوفطر فى طور يرأن كوسومائٹى س على بوا بو محروم ركعال اب وه كرياس كاعوض في ربي بي ادر باري ترقى كي سدراه ربي كي جبت ك مماس يدسلوكى كى تلانى شكرى جوسابق من ان سك ساتق كى كئى بو ميرس حيّال مي سم كوأس روش فيال فوانروا لینی سبگی صاحبه معورال سے اس معاملہ سے مال کرناچا سے تاکہ مسلمان عورتوں کی آئند کیشلیر جالت سے محفوظ رہے -حضرات اجدتیعلیم ور تهذیب کی بدولت سلانوں کو بوعمی ترقیاں نصیب بوسے والی میں اس کے ساتھ اس امركالحاظ مي صرورى بوكرمغربي خيا لات كا التربهاري موجوده معاشرت كو درم بريم كردسين والابحا ورنتى بيزون كواسيخ مناسب حال بناليناكوئي أسان يات منين بيم مسلما تون محسن قومي اظان كايكسان بنابينا سیست نیا دہ خردری ہے۔ قوم کی شمت کا قیصل آئنرہ نسلوں کے ہاتھیں ہے پہلین موجودہ اخلاقی اور تماث عالت نمایت وحشت انگرے بیں دیکھتا ہوں کاس ملک میں دوسری ترقی یافتہ قومیں انگریزی تعلیم ا ترسے لینے بیاں ہے ترک اصوبوں کی طرف مائل موتی جاتی ہیں بسکو ہما ری قوم محتصلیم یافتہ فوجوات فیکم اور مديد طرفه مين كوني أن المحت كي من اختيار نهي كرست اور تذاعتدال قايم ركوسكتي بالمان كوييهل معلوم ہوتا ہو کہ اپنے بیاں کے اصول اخلاق کے تجموعے کو کلیٹ منسوخ کردیں۔ اگران فوجوا آوں سے زمانعال اور ماضى مي افراق كلى سپداكرد يا اور ماديات كى ظاهرى د لفرسي سيندان كوان رو عانى فربور كى جواسلام كى جان يي سي قدرى يُراآماده كيا- تربقينياً اسلامي اخيت اورقوى اتَّفَاق كوخيريا دكمنا برسي كا-اكريم مجتنيت قوم تمكَّ كزا مِاستِ بِي تَوان تَهْزِوِن سَي على مَى الْ بَهِ يَو تَوم كُورَ. ما شاما عنى كى طرف معينيتي بِي. اگر مليا ظ<sup>ا</sup>لك رنگى تُمذَر

والمنظمة المان كوئى في ميتيك بهيداكرة الياسية الى توجيقيت قدم أن كاتر قى كزامحال اليد والوقاق في اليون بر معظم المحالة وقدة قوم - لا عدّ والمراب و تقدا عراض - اسلام سن حس قدريد سن خلف اقوام كوفتح كريف كم يعد ان كي وي اختلاف كومنا ديا وه اتحا و زمه ب كافر ديد تقا - اكر زمه ب كافيرات قراد يا جائد قوي لكافرا خلاق ميتية سنة آپ كواني قوم ك ساتقر ب اس و ميتية بي على ركى موعي بي و اس كانتي به به كاكدا فراغ اخران اشتراك باقى دميكا كي مرى وخاطت كافيال باقى ندر ب كارون كراسلام خلف اقوام كامجوع بي المذاان اختلافات كاوا ورحقوق عشاري الرافرة المناد كوما يك كي وي كورب اور قوم سن كوئي على قد نه بوكا - يدكروه كس نام سنه بكارا جائيكا المناكة المارة المناد كي مواني من عرب الموري مناه كرا سال كالمواد بيدكروه كس نام سنه بكارا جائيكا

کیلی میں پیشطرہ اس سے آپ کے سامنے بیش کرنا ہوں تاکہ یہ امرسلما توں سے ولنشین ہو جا کرائن کی ترقی مسئلہ ارتفاء کے بموجب مشرقی ہی انداز پر ہوتی چاہئے۔ اگر آپ سے بہترین علوم و فنون جو ایک ہوئے۔ اگر آپ کو ورپ سے م سکتے ہیں ماس کرسلئے اورساتھ ہی اس کے اس باعظمت ترکہ کوچ تیرہ سومیرس سے تاکہ ہوئے۔ فرآپ کو طاقعا اس تیشیت سے قابم رکھا، تب آپ ترقی کی اس حد تک پہنے سکیں سے جو انسانی خوید

ى انتا ئى كىل تصوركى جاسكتى ب -

یں سے آپ لوگوں کی بہت سم خراشی کی۔ یں نمایت بشکور مہوں کرآپ سے مہر یا نی کہ کے میری گزارش کوشا۔ یں اس امید کی توصیارت کرنسی سکتا کہ یں سے کوئی الیں بات کی ہوش سے محاطور برجا مکاشکا سے مفع کرسے میں مرومل سکے۔ لیکن اس بات کا بھین ولاسکتا ہوں کہ سرِلفظ ہومیری زبان سے شکا ہے وہ قوم کی جے محیت اور مہدر دی چیلنی ہے۔





عبدالله ابن بوسف على استوانو صدر اجلس سنت و جهارم ۱۳۲۱ و سانه ۱۱۱۰ ع ) ۱



# ا حال المحال المحالية المحالية المحالة المحالة

صدرعيدالشابن يوسعت عى الم اله خان بها ورايل بل الم آئى سى ايس منشنر دسي كمشنر ما الصميد

قان بها در موصوف على السري - قديم وطن كين فقال اس مح بعد مسقط بوا- بعد الله مهدوستان - الله من من الله من وسال من الله من الل كناويا ل جاكركيميرة يوزورستى ميں ايم اے - اورايل ايل ايم كى ولارى حاصل كرے مے بعدبريمرى كے امقان مي مي كامياب بدس- سول سردس بي آب اول درجيس ياس بدس عف غرض ألكستان ين آب كاتمام زمانه طالب على شائداركاميا أبيون مح تحاظ معضم بوا بست هذا من وايس من ووسال بوك اوريعبده كسنفث ككره ومحسرية صويمتى أكره واوده الحضل سهار فيدين تقينات بوك جس کے بعافیتلف انسلاع شاہ جماں پور سریں سمیر بوروغیرہ میں جنٹ مجرطری فدمات شالب تنہ انجام مد كرستقل طور ست كنم و وحبر سط مناب عدر سد برترق بائ الويننظ أن اللها إن الارسكران ا در دائی سکرٹری رہے اور آپ بیلے مند وستانی سنتے جن کو گور نمنظ آف انڈیا کی سیکرٹریٹ میں عمدہ دیا گیا۔ اور آخر میں شلع فتح پورسے نیک نامی کے ساتھ فلامت مرکاری سے سبک دوشی افتیا رکھ

آس عربی قارسی ، اردو نباندانی کے علاوہ انگریزی اطری اورادب مین صوصیت کے ماتھ

ذوق اور تیج کا در جدر سکھتے ہیں - مہندی ، گیجاتی ، هر میٹی تربا نوں پر بمی ملی عثیبت سے آپ کو عبور مال سے ۔ فرانسیسی اور الطافینی زبانوں سے بمی آپ کا فی طور سے آسٹنا ہیں ۔ اور اس لی آطاست ملام و اکسٹر سیدعی بلکرای کوبلائٹ مربیر اور مشرقیہ کا لذت شنا س مثل آپ کے اب سلما نوں ہیں دو مرانسی بح علی فدوق اور معلو مات علمی کی جب کہ سے لئا مبالد نہیں کہ آپ کا دور زندگی اس وقت تک طلعی خدمت فارخ اور آپ کے کام و دم ہن شنگی علم سے سراپ میں ہوئے۔ گورکنٹ سروس سے ملائی مہوکر آپ سے کئی مرتبر پورپ کی سیاحت کی اور کی ہوئے مان اور کی میں ارد و مہتدی ہورکر آپ سے کئی مرتبر پورپ کی سیاحت کی اور کی ہوئے ان ان کے ساتھ لندن یو نیورسٹی ہیں ارد و مہتدی اور فی ساسا ہوا کہ معلمین کی جاعت کو بمی ساسا ہوا کہ و دیتے کے معلمین کی جاعت کو بمی ساسا ہوا کہ و دیتے کے معلمین کی جاعت کو بمی ساسا ہوا کہ و دیتے کہ و دیتے کہ معلمین کی جاعت کو بمی ساسا ہوا کہ و دیتے کے دیتے کہ دیتے کہ معلمین کی جاعت کو بمی ساسا ہوا کہ و دیتے کہ و دیتے کے دیتے کہ معلمین کی جاعت کو بمی ساسا ہوا کہ و دیتے کہ و دیتے کے دیتے کہ و دیتے کے دیتے کر دیتے کے دیتے کر دیتے کر دیتے کے دیتے کہ و دیتے کر دیتے کے دیتے کر دیتے کر دیتے کے دیتے کر دیتے کی دورت کی دیتے کر دیتے ک

یونیورسٹی مذکور کی پروفلیسری ایسا بلندنشان عزت اور طغرا سے امتیا ژسیے جس کوشا ذو تا ور

بندوستان اللكرسكين-

جب اعلی مفرت تنفاقه خلدا مشرطکه سے تنفاع لمطنت آصفیہ کی چدید تنظیم قربائی اور نواپ برئیدالمک سرعلی امام کو پاپ حکومت کا صلوبین قرار و یا توصد را لمهام سال گزا دی کے رفیع و رہے او را بم تقدیب پرمطرع بداشرابن پوسٹ جلی کومامور قرمایا۔

آپ سے بورپ یں مہ کرد رپ کی علی معاشرتی اور تدنی ترقیوں کے اعول کا ٹیا بیت گری تو اسے مطالعہ کیا ہے۔ اس کی رائے سپے کہ اوقتیکہ من بوستانی طالب علم در رپ جا کرا گئی فروں سے اعول کا تی طور سے مطالعہ نا کریں گئے اور وہ حیات مثلاً ان کی ہم تت بھراً ت آ زادی بھیمیت تو می کا کا فی طور سے مطالعہ نا کریں گئے اور وہ ان کی اس قومی میرت کو جس کی تاہش تو بیتیت ان کی اس قومی میرت کو جس کی تاہش تو بیتیت میں گفول برعبور کرنا مذہ میں ہیں ہے۔ ان کا علم اور حا فظاس مقصد سے حود مرد بے گاجس کی تاہش تو بیتی میں گفول سے برعبور کرنا مذہ میں ہیں ہوئے کا کوشش کی ہے۔ بہتد وستان کی بمبودی اور علی فلاس سے بیا رہو ہے کی کوششش کی ہے۔ بہتد وستان کی بمبودی اور علی فلاس سے مقتل ان کی بدر دی جا وے گئی میں میں ہوئی ہوئی۔ میں مان تی میں مان تی سے کرو ب تاک ماکھ میں تو ترقی شددی جا وے گئی اور ملک اپنی ساختہ اسٹیاد کی قدر دانی پر حب تاک مائی شرع گئی ترقی کو خیال خواب غیال ہے۔ اور ملک اپنی ساختہ اسٹیاد کی قدر دانی پر حب تاک مائی شرع گئی ترقی کا خیال خواب غیال ہوئی۔

آپ کوا دبی اور اخلاتی تغلیم سے خاص و ارجیسی ہے۔ آب اخلاقی تغلیم کی بین الاقوا می کا نظر اس کی نظا کمیٹی کے رکن ہیں جس کا صدر مقام لندن میں سے -اس کا نگر کس کا اجار سس سلسلسہ میں بقام روما منعقد بولا تھا۔ اس اجلاس میں آب سے ایک فاضلانہ اور عالمانہ مضمون بڑھا ہیں۔ رکھنٹ ہوئی اور بیر مفرون کا نگر کس کی جانب سے انگر نٹری کا قرانیسی اوراطالوی ڈیا توں میں چھا ہے کرتی مرد نیا میں شائع کیا گیا۔ النرض حب بھی ان کو علی ان ٹی ٹیوشنوں میں معتقع ملا ہی توانفوں سے اپنی وسیع معلومات عروضالاً اور پُرِشِیجہ حالات سے طلبہ کی اکثر وعوت کی ہے۔ وہ جیند محققاندرسائل سے مؤلف اورصنت بھی ہیں۔ ووق کتب بینی سے الا سے پاس تیمنی و بھرہ بصورت کتاب قانہ مہیا کردیا ہی۔

سنافاع سی تو خطید صدارت آپ سے پڑھاتھا اس کے دیکھنے سے آپ کی اس جامعیت علی اور کے آپ ہی صدارت کی اس جامعیت علی اور محکے ابداس معقدہ ناگیور کے آپ ہی صدارت کی سے ڈیا وہ خوش خری محکولات میں می سے ڈیا وہ خوش خری کا شادہ اور مجا سے آپ کے حالات میں میں سے ڈیا وہ خوش خری اور بنیادت کا وہ اعلان تھا جو آپ سے عہدہ کو پرنسی اسلامیہ کا بجا کہ اور بنیادت کا وہ اعلان تھا جو کہ عہدہ کو پرنسی اسلامیہ کا بجا کہ منون کر کے منام و دورور سوئی اب کو بلکمسلانا کی ہے کہ منام کی تعریب آپ کے دورور سوئی در اس مرک کے بار منون کر کے خدمت علم کی تا بنیا کہ تال قائم کی ہی کہا عبد اسلامیہ کا بھی بیار اور سوئی جا بیش سی جھے جا بیش سے جا بیش ۔ یسے فاضل میں بید ا ہوں جو مشدع کے دارت اور سے جا بیش سی جھے جا بیش ۔ یسے فاضل میں بید ا ہوں جو مشدع کے دارت اور سے جا بیش سی جھے جا بیش ۔

### خطيصارت

خواتین وحقرات! بین آب کا شد دل سے منون ہوں کہ آپ سے آل انڈیا محمدن ایکونٹناکا فارس کے عمدہ محمدہ محمدہ کے عمدہ محمدہ کے عمدہ محمدہ کے عمدہ محمدہ کے عمدہ کے عمدہ کے معدہ کے معدہ کے معدہ کے معدہ کے عمدہ کے عمدہ کے معدہ کے عمدہ کے معدہ کے عمدہ کے عمدہ کے اندائیس سے کہ سے بیال آپ حالت میں تشریف لائے ہیں دلیلیسٹ میں ماد و مرک شیں موجود تھیں۔ مقامی ہستقبالی جب کرد میکر مقامات ہر ایر اس مرتوز کے مہفتہ کے اندائیس سی دو مرک شین موجود تھیں۔ مقامی ہستقبالی دشاندا کم میٹی سے زیر مصدارت جناب نواب سلام استرخال حالم استرخال حال میں مادت ہو کہ ہم بار خاط معان نہیں ہیں اور بدائر ہم معان میر مقدم محمد محمد میں اور بدائر ہیں بعنی ترقی تعلیم سما تان ۔ میر مقام میں اور بدائر ہیں بعنی ترقی تعلیم سما تان ۔ میر برا مرس کے خوات کا جنوں سے ہودی کو جا کہ میں مادت کی جا کھی دی شکریہ واجب ہو چھیوں تے بھاک تحریک سے بور ی ہمدر دی کا اظمار فر مایا ہے۔ نیزائن خواتین وحقرات کا جنوں سے اور دوران سال ہیں ہا رہے فیٹ واقعی صاحبان سے عطیات ہوئی ہو سے معلی ساخبان کے عطیات ہم اس کے عطیات ہم اس کے عطیات میں اس کے مطیات ہم اس کی خاتوں اس کا نفر نس برا فران ماد کی سے اور دوران سال ہیں ہا رہے فیٹ و دیجہ سے معلی صاحبان سے عطیات ہم را فران سال ہیں ہا رہے فیٹ و دیجہ سے معلی صاحبان سے عطیات ہم را فران سال ہیں ہا رہے فیٹ و دیجہ سے معلی صاحبان سے عطیات ہم را فران سال ہیں ہا رہے فیٹ و دیجہ سے معلی صاحبان سے عطیات پر آفل اور افران کی خاتوں میں خاتوں کے عطیات پر آفل اور افران کی خاتوں کے خاتوں کی ان فران سے فران سال ہیں ہا در کے فران دیجہ سے معلی صاحبان سے عطیات پر آفل اور افران کی است کے عطیات پر آفران کی دولیوں کے دریجہ سے معلی صاحبان سے عطیات پر آفران کی دولیوں کو دیگر کی ان فران کی دولیوں کی ان فران کی دولیوں کی دولیوں کو دولیوں کی دولیوں کے دولیوں کی دولیو

كياط شيكا-بمسب كوقلق ا و رافسي ب كه على است طبع كي وجدس تواب وقارا الماك بدا در آج بيان تشريف فرا ننیں ہیں - اور ہم سب اسینے مستعدا دران تھک جو ائٹ مکرٹری آئز سل صاحزا دہ آفیاب احرصاحب کا ا اس سال مهم ایک برطسه عالمگیر ماتم کی ارکبی میں حمع جو شرعی اورامسال كل ملطنت مزلبيط كرسش محميثي شاءا بدورة معنم وتيمرمندي وفات كي وحيست غرق الم على - ريخ بني تحد مواقع بركسي رعايات دل كا امتحان بوتا به - ا ورسم کر سکتے ہیں کہ میندوستان کا ول کا مل المبیا رہے -کیوں کہ اس حاوثہ پراٹس سے مٹاسب موقع تخلصانہ ریخ كا انلما ركيات مين صلح كن " رحن كي ترند في اعلى تديّر أثابي وقارا ا درستكم فرفرستاسي كي اياب مثال المهيه - أن كي ذات سے البيد ستوقع فوائد عالي بوك تقيجه عام انساؤل كي يو يا الله الله الله الله الله مصیبت نددگان و بلارسیدگان سے بو انفیل گری مدردی فتی اُس کے اقتصات اُن کی یا دگار بہت سے رفاہ مام یادگا روں کی صوریت میں قائم کی جا رہی ہی تاکہ امرانش دفع ہوں اورعلوم کے ذرائع انمانی صیبت الیسی کی ظلمت کے بیائے تورکھیلا نے کے کام میں لائے جاسکیں۔ بيمهدردى ان كے وارث بهارست موجوده كأمعنظم من يورست طور يرمرات يس يائى سميمينية ولعداس الك كرسياحت سف واليس موكرانموب مع سلطنت كو بالهي بهدروي كي لفيعت كي فتى اوراب أنفول سع مؤدايي مثال سے اس سبق کوانیر کراسے کی نسبت اسیے شام ارادہ کا آلمار فرایا ہے وورال کے بعد میر بیلا موقع ہوگا کدوہی کو اس کل بر عظم بے شنشاہ کی تاج پوشی ہے و کین کا فخر ماس ہوگا۔ ہا رے مکمنظم جا برج نیم موجودہ مہند وستان کے پہلے شنشاہ ہوں گے بین کی سرز میں مہند ہی پر تاجبوشی ہوگی۔ افول خ یمی خوآهای و جهدر دی کا شامهی مینیدام بیشیتر بهی سیمیمیودیا ہے ۱۰ ور بهارے و ل فرط و قا داری سے ان کی ط مائل مودسے ہیں - یہ واقعہ کہ ملکقیصرہ بھی ان کی تعییت پس جوں گی ہا ری مترت کود وبالاکروٹیا ہے-اورہا ش<sup>یع</sup> نا ذک ترم موسات کومنا ترکزا ہے۔

ا بنی جاعت کے معاملات پر حبث کرت بوے ہم سلیا قوں کی موجودہ تعلیمی ترتی کی ول فریب تصویرون کا تصور کرتے بین اکثر ہم مادر ک رائين على سنتے ہيں ہو ہے مبروا ہم مرست لوگ مسلما فون گفليم کے مستقبل کی نسبت پيش کرتے ہیں۔
اور دونوں رايوں کی تا شيد میں اعدا دبیش کرسکن مکن ہے کيوں کہ دونوں کے اقد رصدا قت کاعتصر شام ہے۔ ہما رہے مجبوب سيدا حد کے کام کی غیرفانی یا دکا راجس کی تا ئير محسل المحل مرحم سے اپنی خات کے ساتھ عمل میں آئی۔ ہما رسے اقد رمین الدیم میں المارے کی اسی کے مقابلہ میں مولانا عالی بیسے شعوا، فواجہ غلام التفلين جيسے سوشل ريفار مرا وارسيد اکبر صبح صاحب جيسے شوح و فواجي ناظم کی فوجہ خواجی ناظم کی فوجہ خواجی ناظم کی فوجہ خواجی اس کے مواجہ مائی کہ ہمیں من جیٹ القوم مہنو زمیت کچھ کا فی کرنی ہی ۔

کی فوجہ خواجی اس ہیں یہ فرائوشس شکر سے دیں گی کہ ہمیں من جیٹ القوم مہنو زمیت کچھ کا فی کرنی ہی ۔

کی فوجہ خواجی اس کی طرف میں اور یہ کا دروائی فرو آفرد آبی ہوتی چاہم کے المحد کی جانوا فرص میں ہوئی ہم اس کے ساتھ کا سے مذکر گھنگو کا!

مح يدمعني لكائ ملك بين كرعلم بي المع حرود الك مقصد بي مذ كركسي مقعد مح مصول كافريعيد اس قسم کی تخریجی سکاحتران ان عمل کے دو در کرے شعبوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ مثلاً منر کا علم لر نامھن منر ى عزض سے دشكراس كى اشاعت سے فدائد عام ميں ترقى كرنے كے اداده سے اورسائنس كامفن اس غرض سے تصیل کرناکہ اس کا نام سائنس ہے دیڈ کہ اس عرض سے کرمٹرا ورمیشیری اس سے قائدہ ماصل کیاجات اور اعلی تمایخ نکاف جائیں ، تبیری مثال یکھیے کر فرمیی میٹیدا کی محص اس وجہ سے تعظیم کرنا کہ اینوں سے تقدس کا دعویٰ کیا ہے د شکراس وجہ سے کراُتھوں سے حق کی ہدایت کی ال قهم كلے رہ تما ہوسے) ان سب باتوں سے محف خود غرضی نابت ہوتی ہجا و تعصیب اس كانتيم موتا ہج لاربها بية في الاسلام- اور اليسي حيالات كايدلي نتي مهوتا بحكد تعين الفاظ يارسوم مرج موجات يسيجس كوطوسط كى طرح كين والمع معز زسيه مات بي مذكوك فائده عوام الناس كومال بوتاسيع اور مذكو كى ترقى كى اميد بيؤسكتى ہى ان بے سود حضائل كى مثال أس سيل كى بج حوالينى غذا طودا بنى جرال کے ذریعہ سے سنیں عامل کرتی ہی ملک دوسرے ورختوں سے زند کی کارسس جذب کرنتی ہواوران وزخوں كوختك كرديتي بهويه امرمنا يت عفروري بوكرحتى المقدور أستقلال كم ساته اس باست كاخيال ركهنا چا ستے کے علوم وفنون وتعلیم کوسے جا طور پر ذکیل و خووز فرنقامدے ساتد ملوند کیاجائے اور صرف اس بات نے سنے ہی استعمال مذکبیا جاسے کہ اس سے روپیہ میسہ عامل ہوا در پہ کمبی خیال رکھناا زحد ضرو ری ہیج كه وه علوم وننتون وتعليم عي نه ندگى كروسيع بساط برينني بول ا و رنام عالم كي تقيقات اسى مينيت سے بونا جا حبيا خال برحق من أست بنايا بونه كرهبياكس منوق من السينياس كم مطابق أست بيان كيام، مهيشارندگي کے بحسوس دافعات پر مهونی چاسیئے۔ اور میں العلم میارے تعلیم میں مرطرح کی دماغی اور تدنی تغیرات و تب لات كالحاقط مهونا چاسيخ-النان و ماغ مين جرجومنيا لات بموسنة مين أن سب كواس طريقيد ميرد ها لناجاسية كم وه بشرین ترنی فرمیوں کا ذریعہ بن سکیں ۔ اُن تام شکلات کا بوکران ن کو اپنی زندگی تیں روز مرہ میش آتی ہیں اس طریقے سے مجھ ط رکھتا چا سے کوشکارت کے وقت القلیم کے ور ایوسے اُن کو صل کرنے لگا ما ده بهیدا موجائ اورکسی طرح میرانسان کاول ما پوسی کی طرف ماکل دیو. برایک واقعد کا نسایت استقلال ومفيوطي محما تومقابله كرناجا بيئ تاكراييا و بوله كولى امرفر و كزاشت بوجاك اور

طالب علم كو بعدس كوئى ايساام سيّ آجا ك كرجس كے سائے اس كى تعلى سے اس كومفيوط نہ بنايا ہو سيائى و خلوص كا يك مستقل معيار نمايت استوارى كے ساتھ قام كيا جائے اور وہ مة عرف سيق كے ذريعت قام كيا جائے ہے ۔ صدافت خواہ وہ اخلا تى ہو يا مرسیّ تا مي كيا جائے ہے اس برعمل محي كيا جائے ۔ صدافت خواہ وہ اخلا تى ہو يا مرسیّ تا ميں كوئى تغيرو تبدل تهيں ہوتا جن وا تعات كى تسبت اس كوئيّ تي اس برعمل محي كيا جائے ہے اس بي كوئى تغيرو تبدل تهيں ہوتا جن وا تعات كى تسبت اس كوئيّ تي كرنا پر تا ہے وہ مختلف اوقات اور تبح الى اللات كے لي الله تي و نم تعلق ہوئى اخلاقى و نديمي قالون اور رسم عن كوانى فى اعمال سے تعلق ہوئى اخلاقى و نديمي قالون اور رسم عن كوانى فى اعمال سے تعلق ہوئى مندن كى مارس ميں ميرا و ف افرات اور تو اس مندن کو اس ميں ميرا و ف افرات اور تو استان اور ختلف آدا و کو الله تا مارسی میں اس احر كی ہی سخت ضرورت ہے کہ تحقیف انسانی عروریات اور مناق من ناز كر كرائے ہوئے الله تا ميرس من اور کو الله الله تا مرائی کوئيات كا محی محاف من اور کوئيا ہے اس مندن من من اور کوئيا ہے کہ ساتھ منا مرکز كر سے تا ہوں ۔ مندن کو ساتھ منا مرکز كر سے تا ہوں ۔

کو کُی تعلیمی دستورالعل میں کہ سرز ماندا در سرحالت کے لوگوں سے سکتے کیساں انتظام نہ کیا گیا ہوا ورجن میں اتسان کی ان ضرور یامت کا لھاظ ر کھانہ گیا جو ہو وقت اور موقع کے لھاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں کسی طرت مقید رمتیں کما جاسکتا بلکواس کی مثال ایک ایسے ورخت کی

ہے جویا تو بالکن خشک ہو گیا ہی نشاک ہو رہا ہے۔ اوروہ درخت مذبحیات ہے نہیولتا ہی اور باوجو و اس عارضی سایہ کے چوکروہ چندروزہ ویتا ہی لینٹر گا چندر د زمیں معدوم ہوجا سے گا۔

عليمي أن ضروريات كالحاط

ركهنالازى يحووقت اور

ت بهمار الدوريات اورمواقع كوطوط دكه كرجو انتظام مقرركيا جاتائ است اس كى ايك هو شكوا من ل هم كو اُن عجيب نتائج سے ملتی ہم جو كه نابينا لوگوں كي تعليم سے افذ كئے گئے ہما اگر سے بديم كيك بالكل جديد ہجة اسم انسانی جدر دى اور قابليت كومتفقة صورت

اسين غير مولى قرمت لامسهت بيست بويديمي ويكما جوگا-آپ لوگرن بيست اكترست توبير نر ويكما جوگاكين جن اصحاب سے یہ دیکھا ہوائ کو غالبًا یہ خیال مرموا ہوگاکہ اس طریقہ کا پڑھنا محض تفریجا شؤ سنے کی ایک كرشش مى بنيس مى ملكريتري دماغى علوم كى تعليم باست كاايك تهايت مربع الانر دربعيه ب- اندصون ك الئے عملف احبارشائع ہوستے ہیں اور لندن سے قریب ار وط میں اندھوں کا ایک رائل تا رس کالج موجود ہے بھاں ان کو مررسی سکھلائی جاتی ہی۔ اس میں علم مکوسیقی پر زیا وہ نہ ور دیا جاتا سے۔ گزششہ چالیس یا پاس برس کے اس مے بخرے سے مذعرف یہ تابت ہوگیا سے کرنا بنیا ہو اکوئی نا قابلیت تعلیم کے سلے شين بچه باکه پرلمي ثابت بهوا سبه که نابيتا بو ناليش اسيسه ميثيون مين مضوص مدد ديتا سپرجن بن اعلیٰ دلغ

ى شرورت بى اورين كى تنواي اوراً برتى كثر بعد ي وه میشیجن سی نابتها مونا

آلات موسيقي هوغايت ورجر كينا زك إوراعي تيمت كي بوست من ان يس مُرْزِكا من كاكام ببت بى دقيق بيزاس كام ك سنة معول بنيآآ وفي كويد وقت يُرتى بحرك اس كى توجّر دينرات ياكى طوت ووه وسيمتاب

تقسيم بهوجاتي بجد مكرنا بنيا كاول في يورا يورا راك سع بيداكرسن ك واذيرابيا مكل طور يرمتوج موتا بى كه اس كانتيچيركاس مهوّنا بهر- ايك ووسيري أيمي مثّال كا ذكركرنا مجي مو زون موكا - يا رسينط بين ياملسون ي برست برست ابل فضاحت تقرير قرمات جيه. زبان تقرير ول كامخ قرنوسي بي لفظيفظ ريورت كرنا شكام ب اوربست قالبیت و ذبن کامخماج بحز اس مبتیه س معی مبنیا آدمی کی توجهٔ اور د ماغی قوت مقرّریاها فرکتی كى صورت يالياس ياحركات ويكف بين تقتيم بوجاتى ہے بيكن تابنيام فقر نديس اپني يوري توج تقرير كے الفاظ مپر مبندل کرتا ہے جب ہم اس قسم کے نتائج کو دیکھتے ہیں نب ہماری آٹکسیر کھلتی ہیں ا در ہم کومعلوم ہوتا ہو كەكى ئىقدرتى يا اتفاقى منعف يالفق ايسانتين بحص كوكسى مفيدكام بى استعال نەكىياما سىڭى يىشرىلىيدى تقلىلى سالاللى

فيليم واعت كايمقصنس بذاجاب كدده لوك يومعمولاً كام كريف كابل سجه جاتي أنيس كوزياده قابل بناياوك بلكراك لوگوں كو بھي چوكہ كام كر سے سے قابل معمو لا شيں شيمے باتے اس امركا استحقاق اور موقع دياجا و ج كروه ايك بيميده اورشاك شيجاعت كامسي حقد المكين اورترق كرسكين اوراس كم فتلف شروريا

ا در فرالض لورست ملورست ا دا كرمكين -

المسلمانات ممحفاص | خاص فروريات ومالات كالحاظ كئے بات كے بحی فرورت سما وں كتعليمى ساكى كى جانب جداكانة قرير كے الئے قوى ترين ديس وعليكر في انتظام كي شهروت كالج ك ابتدائي زمان يركما جا القاكراس كا وجود سلانون كو دوسرى اقدام سے علی و كرے كا باعث بوكا اور نيز يدكداس كا يوسك طلبه كواني آئنده زندگي بي اكثر مشکلات اس ویدسے میں آئیں گی کروپ سلمان ہوں سگے۔اودیس- اب کالج کوشے اب پر ہوسکتے ہوئے عومه الوكيا ا وراس تهم كي منظرات وخوف كاكا الطرير بطلان الويجاك كاليكا الرسلانون كواور فومون س علیده کرسے کاشیں بلوا بکرا درقوموں سے ل حل کرزیا دہ قرت عال ہوئی سیراخیال ہے کہ کوئی شخص پر نس كمدسكنا كه آنرسين مشر سيدعني المام صماحب على كرفيه كالج ادراس كي تمام تركيات سے درے طور بر متفق ننیں ہیں ان کا حال میں صنور و السرائے کے ایکر کٹیوکونسل کے حلیل لقد دمبری پڑفائز ہونا حضور لارڈ منتطوهما حسب سايق وائسراك مهدمك اعلى صفيحه بالسيكا مبتري نموة سبه اب كياكوئي شف أن برتفرقة اندازی کا الزام لگا سكتات، على كرهد كالج كے برائے فالب علم بواس كثرت سے آج ميرے كروجي بي كداك كورميا ك يرميرى موجرد فى كويا ما فلت بيامعلوم بوتى بوادر مجدكور فك آئاسي كري أن میں سے کیوں نہ ہوا۔ اُن میں سے ہرا یک خود داری ، دیا شت ،متقل مزاجی اور افلاق کا ایک متند نمون ہے۔ یس آپ کویقین دلا تا ہوں کہ اس قسم کے لوگ اتحاد بید اکریں گے اور بجامے اس کے کم وہ تفرقہ اندا زی کا فرریعہ بہوں اتفاق کے باعث ہوں گئے۔افعوں سے دنیا میں اپنے لئے ذرایع بید اکر کے كافى يمنت كا تبوت ديا ہے - يه لوگ في مند والعمل در الميموں كے موجد مي جن سے على گڑھ کالج کا انٹرمشل خمیر کے زندگی بھرمزہ دیتارہ کیا ۔ ان میں سے بعض منچلے طلبا وینے حال میں اخباری دنیا کے قارد ارمنزل میں حراً ت کرکے قدم رکھاہے اور ایک رسالہ جاری کیا ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اولا بوائز میں جو کہ بدجہ فاصلہ کے ایک دوسرے سے آساتی سے نہیں ال سکتے اس در بعہ سے اتحاجہ ر کھیں اور قلبی قرست مال کریں - انھوں سے دنیا میں داخل ہو کر انتظام اور دوسری جاعثوں کی جائم خواہشات وخیالات کے ساتھ تطابق کی اعلی قالبیت کا اطار کیا ہے۔ برب باتی و میسے ہو مے کوئی نهیں کہ سکتا کہ یہ فرقہ تنائی میں رہ کرانپی عالت کوتباہ کرریا ہے۔

و کیرفرقوں کی متالیں اور نظائر استدوستان میں اپنے کئے مضوص تعلیم کی فرورت کا بہترین تبوت و کیرفرقوں کی متالیں اور نظائر اور نظائر اور نظائر اور نظائر اور نظائر کی اس قیم کی تخریجات کے دیکھنے سے بھی ملتا ہے۔ ہندوستان میں عرصہ سے والیان ملک کے لڑکوں کی تعلیم کے لئے خاص کا نج موجو دہیں۔ اور دھنور

لار ڈگر ترن صاحب کے ترمانہ میں جو جدیدانتظام ان کالجوں سے متعتق کیا گیا اس سے ہند کوستان کی ریاستوں کے لئے بہت کچھ قوا کدمتھ تو رہی۔ ڈیرہ دون کا فوجی اسکول دکیڈ سیٹ کو راسکول ، اپنی نوعیت کا بہترین اسکول ہو۔ ککھنو کا کالون تعلقہ دا راسکول جس سے جھے اکثر تعلق رہتا ہو۔ تعکقہ داران اووھ دیمے سلئے نثا بیت اچھا کام کررہا ہے۔ بنارسس کا سنٹر ل سند و کالجے الا آیا د کا کالیہ تھا با میشن الا اور متعلق میں مدارسس جو کہ ملک سے متفرق مصول میں قائم کئے جا رہے ہیں اس ام کی کانی شہادت اور متعلق میں مدارسس جو کہ ملک سے متفرق مصول میں قائم کئے جا رہے ہیں اس ام کی کانی شہادت سے کہ لوگ یہ سیسے جاتے ہیں کہ تعلیم کواس فرقہ کی خروریات سے موانق ہونا چاہا سکو کہ تعلیم د لانامقلم سے میں میں جو متفرق پور ہیں گروہ ہیں انصول اور کا بھول سے اسکول اور کا بھول سے دستورالعل ہیں یہ اصول اور کا بھول سے دستورالعل ہیں یہ اصول اور کا بھول سے دہول اس اصول کو تولی میں دو بلا عذراس اصول کو تولی کو تولیل سے دیکھی سے قائم ہے کہ جو لوگ مہدوستان کی حالت سے خوب و اقت ہیں وہ بلا عذراس اصول کو تولیل کو لیس کے۔

اگریه اصول کالجو ب اور اسکولوں کے متعنق مل میں لا پاچا کا سبے تو مسلم يونورسشي كى خرورت کیا دیر ہے کہ یونیورسٹیوں کے اس کو وسعت ندوی چا مے ۔ آپ لوگ جا سنتے ہیں کہ ایک مسلم یو نیورسٹی کاخوشکو ارخواب علی گڑ «دکنی مال ست دیجید رہا ہی: اس یونیوک محسون عاميون في المرافع في الموسم و الموسلي الكان المراب المالي المرابي المراب عاسكتاسية ليكن بي بعضرو ركهنا چائ بول كرمش لم يو نيورستى كي تياسم لوگ دان چاسيخ بي وه امس معنی میں فرقد کی یونیورسٹی نہ مہر گی ۔ غرصنی عام طور ست اس لفظ کے سیمنے جاتے ہیں - اس یونیورسٹی ستبعيعقا مكه ياستى اصول ياكسى ايك مقلد ياغير مقلد فرقه اسلام ك إصول كي تعليم شدى جائيت على ملكا زاد وجدت خیالات کووسعت وسینے کی کوشش کی جائے گی-اس پونیورسٹی کا دروا زہ غیرسلم قرموں کے سليح اسطح کھل رسنے گا جيسا کہ علی گر شد کالج کا ہے۔ يہ يو تيور سٹی تفس اس عنی ميں مسلم لوشور سٹی ہوگی كه أس من ملما ما بن مهند ك ووليشت كتسليمي تخريات اورينال ت كوعمل بن لاياجا والمحال-به پونیورسٹی آن طریقول کوروائ شدے گی جوا سمامی روح کوزیادہ سے زیاده ترقی دیں جومهینه آزاد خیالی کی حای اور ننگ خیالی کے فلامت دہی ہے۔ اِس پوٹیوکسٹی میں علم و میا ننس اٹیاتی ت<sup>ی</sup> کی کی فیرسٹ کریں سگے اوراٹیا ٹی ثندکی أر إسواره اخدات كي أسور في يركس كريا يجيل - يم - اس كي عام العنورة آن شريف كي اس آيت كي يا بندي والرسال مع بن فول إنهال عدير وول والده فالفر والده كان عافية المتقيق

تقدیم کی رہ نماہی۔ ایک فاص یو نیویسٹی کی اسکیم درستو را لعل ) اپنے خیالات کے بوانی تیا دکر کے شارائ کی ہی ۔ یہ وستو را لعل کسی طرح سے بھارے وستو را لعل کا نما لفت نہیں ہی ملک اکثر حصتوں یہ وہ بمب ری یونیویسٹی دیمیل دسینے والی کی جاسکتی ہی۔ لیکن بھا را قطعی فرض ہو کہ بھی کو نما بیت سرگری سے اسپیغ مقاصد کے حصول کی کومشش کرنی چاہیئے اور ہم کو مان لینا چاہئے کومیں وقت بھی خروری کو میابی کے میر الطابور ا کر سے کا وقتہ ہے سکیں گے۔ اُسی وقت بھی دیمی بعد روی اپنی طرف بہذا ول کر اس کے۔ یہ اسید اس وجہ سے قری بھی سکتی ہو کہ جدید میں گائی آئر سمل مسلم مسلم سلم مسلم کی جدر دی این اور جدر و ممر کے زیر انتظام ہوا در گورنمنسٹ مہند کے فرقان روا لارڈ ہار ڈو مگر یہا و رجیبے مشرق معاملاً

یہ خیال کرلیاسخت غلطی ہوگی کھرف سرمایہ کا بدیا ہوجانا ہی اس ہم کی علی متر حصول سمولیہ اختیار کرے کی کانی شرط ہی۔ مالی فرائع کا بدیا ہو نا دافعی ایک اسم معاملہ ہو لیکن یہ سب سے زیادہ صروری ہیں ہی۔ ہم کواس امرکا ہی کی اظریکھنا ہوکہ اس کی کوعمل میں لا سے کے واسطے الیسے اشخاص کی صرورت ہدگی جواس کام کو کرسکیں۔

کام کرے والے اشخاص الیے باو و اعلی خیالات اور علی د وائے کو اگر ان تہیں ہیں آپ کو مختف کام کرنے والے اشخاص الیے باوگوں کی خرورت ہوگی جن برتعلیمی ما قرہ اور انتظامی قالبیت مجداور جو اپناتام وقت اور قوت اس اسکیم کو علی صورت بیں لا سے سے سئے صرف کرسکیں۔ کا بج کی گزشتر قرایح کے بخر سیے سے ہم کو بتا ویا سے کہ انتظامی کمیٹی کی ترتیب سب ست، زیادہ ضروری ہو۔ علاوہ اُن محمولی صفات کے جو کہ ہر ایک کا مدوباری محافلہ میں ضروری ہوتی ہیں اس کا اثر سبا کہ سی اس قدر مونا چاہئے کہ مغیلی کر سبکے اور طالب ملوں کی عاوت اور صروریات سے متعلق اس قدر معلومات ہوتی چا ہے کہ مغیلی اور القیاف کے ساتھ ان بی بی عالی کر کھی جا سیکے۔

جماعت مت معلمان اسکے ہم لوگوں کو نها میٹ ممل اور اعلیٰ ترمیت یا فتہ معلّموں کی خرورت ہوگی میں معلّموں کی خرورت ہوگی اور اعلیٰ ترمیت یا فتہ معلّموں کی خرورت ہوگی اسکے علیوں ہیں ہوری ہوری اس وقت او سے او رجہ کی بھی معلیم سے سن است میں سرگرم ہیں محرکے سے ہیں اور جب کے سن اُست میں سرگرم ہیں محرکے سن کرستے ہیں اور جب ہم سملمان اُست او وں کی کلی کو وہ لوگ چو تقایمی معاملات میں سرگرم ہیں محرکے سادیں کرستے ہیں اور جب ہم کرمعلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد میں بھا بار خرورت

کے نمایت شرمناک کمی ہے۔ اُن کی تعداویں بقد رضر درت جب کھے زیادتی ہوئے گئے اُتب بھی بہت وقت در کا رمہدگاکہ قابلیت اس اعلی پیاسے پر پہنچے جس کی ہم کو اسپنے خیالات کے موافق نماست شدید ضرورت ہی۔

ا شدائی تعلیم کی توسیع است کو تقویت رسید ور ندیو پیضعت بنیا دیے بالا نوانه منهدم موجائیگا محد کرتعلیم کی چید نمایت سرگرم معاوتوں کی گفتگو سے معلوم ہوا کدائن سے قیال میں ہاری استدائی اسکولوں کی تعدا م تعلیم بے انتا محدود ہے اور اُن کی خواش ہو کہ ہم لوگوں سے ذرائع ہارے ابتدائی اسکولوں کی تعدا میں ایک معتدیہ اضا فرکر سے میں مرف کئے جائیں ۔ میں آپ لوگوں کے پاس آٹر سل مطرحیکس میں ایک معتدیہ اضا فرکر سے میں صرف کئے جائیں ۔ میں آپ لوگوں کے پاس آٹر سل مطرحیکس کرامت جمین صاحب کا ایک مطبوع میتھام لایا ہوں اُنھوں سے اس مسئلہ پرجینید نمایت قابل تعریف کرامت جمین ماحب کا ایک مطبوع میتھام لایا ہوں اُنھوں سے اس مسئلہ پرجینید نمایت قابل تعریف کرامت جمین ماحب کی این میں اُن کا حسب دستی وفاسے ان مرتب کی بایا جاتا ہی۔

تعلیم می دوه ابتدائی تعلیم کی ترسیع بر زور دسینے کے وہ تعلیم نسواں کی سخت فرورت کا آفا کا تعلیم نسواں کی سخت فرورت کا آفا کا تعلیم نسواں کی سخت فرورت کا آفا کی رہورت کی آفا کی رہورت کا آفا کی رہورت کی گیا ہے جبیبا کر شعبہ تعلیم لیست خلام میں تعدا داس حد تک پہنچ کی ہے جس کے کر کمیٹر دکر کمیٹ کھیلئے والے ) اس قدر آرز ومند ہوستے ہیں دلیٹی ایک سو) گواستے جاری ہوئے۔ صرف د دنین سال ہوئے گراس سے انہا حرکم زائج کر کیا ہی ۔

اورفيياكم شرسيد كرامي صين ما حب مقفاد طررس فرمات بين

"مسلاف كى ترتى كے متقلق كوئى وستورالعل حي سي عورتوں كالى ظون كيا كيا موفلات فطر

ے اور اس منے وہ ضرور ناکا میاب ہوگا تھن بد کمناکا فی نتیں ہم کہسہ جوار است جنت کر سرائے جاود انی است

تيركعت يائ ماوران است

اگر صرف مردوں کا قائدہ بھی سمجھا جادیہ تو ذکو را ور انان کی مساوات تمدنی ترقی کے گئے ایک فروری شرط ہو۔ ہما رہے بیعا ئیوں کی اور ہماری آئنہ ہانسلوں کی بہبو دی اس امر بیر شخصر ہم کہ بماری آئی بنیں ، بیویاں اور بیٹیاں علم اوراجہا عی تیجر سے بیں اگر ہم سے زیادہ بھوں تومساوی خرور ہوئی کینی ادی میں ترن و شوکے درمیان اگر عمر کا تفاورت بہت نمایاں ہوتا ہے تو وہ نمایت معیوب سمجھاجاتا ہو اوراس کا معیوب سمجھاجانا حق بجانب بھی ہم تو کیا پہلک کو اس سے زیا وہ اظہار تی فراس سے الت یں مة كرزاچا سبئے حبب كم ايك ہى جاعت كے ذكو راور انات ميں جمائى و ماغى اور تمدّنی تقليم سے مواقع كا فرق ايك مفتحكة ميزورجة كك پنچا ہوا ہى۔

ور ایک سوال بیرورج به بی بی بیرورسی، یو نیورسی کسنے کے قابل نہوگ جب تک کواس میں سائنس کی تحقیقات اور بیرورسی اور میں صیغہ جات مائنس کی تحقیقات اور بیرورسی اور میں صیغہ جات مائنس کی تحقیق کا تو به درستانی بالی اور بیرورسی اور میں ایک بیرورسی ایک بیرورسی ایک بیرورسی کا بیرورسی کو ایک تعلیم و در ایرورسی کو ایرورسی ایک تعلیم و در ایرورسی کو در ایرورسی کا روا میرورسی کو در ایرورسی کا روا در ایرورسی کو در ایرورسی کا دوا در کا کارورسی کا دوا در کا بیرورسی کا دوا در کا کارورسی کارورسی کا دوا در کا کارورسی کارو

ک قرابش پیداکری که وه اس فرقه کی ترتی بین سے وه تعلق رکھتے ہیں اپنی میٹیت کے موافق اعلیٰ یا و نی حقد لیں۔ یا اونی حقد لیں۔

صنعتی اسکول اسی وجدسے اس امرکی تمامیت تفدورت ہوکہ دست کاری کی تعلیم کے است کاری کی تعلیم کے افرال سنتی الرق ال سنتی اور جس سنتی سنتے۔ تبریائنس جناب سرآغافال صاحب بہا ورا ور در میگر رہنا یان قرم کی یہ تج پر کہ ایک صنعتی اسکول کی گڑھ ہیں قائم کیا جائے اور جناب لارڈ منٹر صاحب کے نام سے منسوب کیا جائے کہ ایک صنعتی اسکول کی گڑھ ہیں قائم کیا جائے دل سو ڈانڈ غور کی ستی ہے۔

افلاسس ان کورم ملا بیان کیا جا ہے۔ یں اس دلیل کی گھر بہت نہا دہ وقعت نیس کوتا بیات بیات میں ان کو است میں کوتا بیات کیا ہے۔ یہ اس دلیل کی گھر بہت نہا دہ وقعت نیس کرتا بیات بیات اور معمولات کی جو بہت نہادہ وقعت نیس کرتا بیل میں ہوسے چھر خدیات اور معمولات کی جو بہت اور معمولات کی بیل دہ ایک ہیں دہ ایک ہی جا کہ ہیں ان اور میں ہیں ہوسے ہی اگر آپ خورسے دستھیں تو آپ کو معلوم ہوجا کی کا کسی بیس ماندہ قوم میں سے دیا دہ دو ہم میں سے میں سے میں اور شکلات میں بولیات میں بولیات میں بولیات میں اور شکلات میں میں ان کوراس سے بہتر سے بہتر درسس گاہ میں دلین تے ہے کہ دوست بی نہیں میں ان کورس گاہ میں انعلیم میں ہی دو ہم میں دو ہم میں دو ہم میں دو ہم میں دیا ہو ہو ہا کیں۔ بیکہ میں میں اور ہی اور ہیں اس کو بہترین طریقہ سے کہ دولت کا دولہ کا دولہ ایک میں بیکہ کوش بیات ہے ہم کو بیسبیق سیکھنا چاہے اور ہیں اس کو بیسبیق سیکھنا چاہے کے دولیات کو بیسبیق سیکھنا چاہے کے دولیات کو بیسبیق سیکھنا چاہے کے دولیات کو بیاتھا کو بیاتھا کو بیاتھا کو بیاتھا کو دولیاتھا کو بیاتھا کو بی

اوقاف است مكن بورق باس امركة فالمراجية كالمركة المراجة في المتقام كرنامقابلة ايك اسان كام الوقاف المسترين طريقة من وم كه روبيكا يوكسي خيراتى كام كه من المي المحيم الك كرديا كيا بوسترين طريقة من كرنا ايك السائم فرض بو كداس كوايك المحيم الك تعريف يو قوى كام كرست والول في نظر من جرا أنبيل بوناجا مها مسلمان مع قانون وقف كى تعريف يو مسلمان من بوئي وارا وقاف كى لوقة بهت كي منذول بورجى بمواورا وقاف كالولة كم منتعلق ايك مسورة وقان ما لولان من المركة وقان المي المولد المي المولد المي المولد المنتعلق المولد المي المولد المنتون المولد المنتون المولد المنتقلة المولد المنتقلة المولد المنتون المولد المنتقلة المولد المنتقلة المولد المنتقلة المنتقلة

قابل اطمینان تغییں بہوسکتی جب مک اس میں قوم کی موجودہ تعلیمی اور شیراتی اوقات کے سائے پورا انتظام مدر کھاجائے ہوں کہ جال کے وا فعات شاہر ہیں کہ ایسے اوقات کا سرما بداکتر بنظمی یا خود غرضی کی وجہ سے مثائع ہوتا ہے ممکن ہو کہ آپ کی یونیوسٹی کی قرت حیات اس معاملہ برشخصر ہو۔ اور بدیمی نظر رکھنا جا ہے کہ متوق جو سے ممکن ہو گہ آپ کی یونیوسٹی کی قرت حیات اس معاملہ برشخصر ہو۔ اور بدیمی نظر رکھنا جا ہے کہ متر ما سے مرکزی یونیوسٹی کے کام میں اس طرح لا سے جا میں حی طرح کہ آفتا ہو کی متنظر شعاعوں کوششے کے وربعہ سے ایک مرکز برمحین کیا جا تا ہے۔

قرادی سلم ان چرون پری سے اور جا اختان ما مکن شخت و حرفت اور شرقی اخلاتی ندسی اور سیاسی خیالات مورا دی سے سے اور جا اختان ت حالات اور مشابدات ہو کہ انسانی زندگی میں و اقع مور سے ہیں ان چیزوں پری سے استدلال کیا ہے جو لوگ کرا بینے افتی کو تنگ کر دستے ہیں گوائن کو جزوی معاملات میں چیزمعولی فو اندمال موجائیں تاہم وہ آئندہ شکات کا بیج پوتے ہیں چماتو اربخ سے ہم کو ہی سین ملتا ہے ۔ لیکن پہشہ ہیا دہتیں رکھاجا تا کا کاس کے معنی میں ہی کہ تما میں تاہم وہ آئندہ شکات کا بیج بیات ہی جا دہتیں اور دہ می اس قدر فوائی کے ساتھ استعبال کو دیار استدال کیا جا تا ہے ۔ لیکن پہشہ ہیا دہتیں از مرز آراستہ کیا جا می تعرف نے اور دہ می اس قدر فوائی کے ساتھ محتم ہو گئے کم خودائن کے معاون علاوہ خلق دلائل سے اُن کو ثابت کرنے سے اپنی ترد فی زندگی پراُن کو عمد ااستعبال کو تاب بی ترد فی زندگی پراُن کو عمد ااستعبال کرتا ہے۔ سئے مون بی خروری نہیں بوکھر شتہ فودائن ہوجائیں بلکائس سے بیمی طلب ہے کہ جدید حیات اور جدید قوتیں پیدا ہوں۔

سپاہی، مقارا در نتاع فعالمی طرح کسید علوم میں کیونارڈو ڈاونجی سے کم مذکا۔

ز ارشی این مسرقی میں مسرقی این خراجی سے جدید جاپانی تہذیب کا آغاز سجماجا آہے۔ اس میں فیصلے کوکس قدر مشالیں اوسان فرایعنی ختلف طبقوں کی سے جدید جاپانی تہذیب کا آغاز سجماجا آہے۔ اس میں فیصلے مقاصد، قوست فتون اور مثالیں اوسان فرایعنی ختلف طبقوں کی سے خوشی اور ایشا رواعلی انتظامی قالمبیت استحام مقاصد، قوست فتون اور تقلمندا نہ اور مرحبال پائیں سکے لیکن وہ ذرانہ چوں کہ فاص طور سے سپاہی اور نوی کوآپ نما ایس محدود و نشااس و استطام کی حیاست مجی فلیل رہی جی وقت تک کرفاندان مشک نوی مربوں کی میاب کے عمد میں وقت تک کرفاندان مشک کے عمد میں درست کا دران قومی فیال سے کہ موجودہ نرانہ میں جنس فت تاک کواندان میں کہ جدید درانہ میں جنس اور اس وقت تاک کواندان میں میں امیس کی جاتھ کی جاتھ کی جاتھ کی جو جاپان کی جدید کرتی تو بی کہ جاتھ کی کی جاتھ کی جا

ہمیا تیر سے مسلمانوں کی ترقی کا باعث کسب علوم وفنون کا بدرہ کم مسلمانوں کی ترقی کا یاعث کسب علوم وفنون کا بدرہ کم مہیں اور داداری کماجا سکتا ہے۔
اور وہ ہمیشہ الیبی باتوں کو چوصلے کن اور باہمی تہذیب کی ترقی کی ذریعہ ہوتی تھیں حاصل کرسے اور اُن میں ایجا دواختر اع کرسے کے لئے آبادہ رسیقے تھے بسیور نیاصاحب کی قابل فخر کرتا بیلی 'ابن شد کی سوائے عمری' بوفلسنی ، حکیم ، مشجم ، مسنف اور عالم تھا اس سلسلے میں کمال دل جیسی سسے کی سوائے عمری' بوفلسنی ، حکیم ، مشجم ، مسنف اور عالم تھا اس سلسلے میں کمال دل جیسی سسے

بھری ہوئی ہے۔

ابن رست ابن رست المحدد المراس كى زندگى اوراصول كو عام سلمان حبيباكر چاسخ اس سے بيت ابن رست الله كى فرمايش عالى سے ڈاكىشىد نشى كا نت چير باوسيا اس كاتر حميد فرائنسى تربان ست الگریزى میں كر دسم بین - اورس اس كتاب سے دو يعلى آپ كے ساسنے بيان كريت كى اجا زنت چا مبوں كاجس بين بسيا تير مح سلمانوں كى حالت كا فلاصر سبے - وہ يہ بين بن عبيبائى بيو دى اورسلمان ايك بهى تربان بوليے تھے - ايك بى ترب كا فلاصر سبے - وہ يہ بين بن عبيبائى بيو دى اورسلمان ايك بهى تربان بوليے تھے - ايك بى ترب كے ملوم وفنون كى تعليم مال كرتے تھے - وہ تام باتير جب كے ليوں كے كيرت كاسے وہ تام باتير جب كے ليوں كے درميان امتيان اور فرق بيداكيا جا تا ہے معدوم موكئى تھيں سب لوگ الى كرا كے مترب لوگ الى كرا كے مترب كوں كے درميان امتيان اور فرق بيداكيا جا تا ہے معدوم موكئى تھيں سب لوگ الى كرا كے مترب

.

تنزیب کاکام میدیا سے پی معروف ہے۔ اس میں میں اس کے پہیاسے کا کام مہدوستان کی موجودہ خالفہ میں این ابندا بست کا کام مہدوستان کی موجودہ خالفہ اس کی ابندا بست سے گرشتہ تہذیبوں سے اخذ ہوئی جن بہ ہارے سفاتا و کامشرک قدر میں ابندا بہت سے گرشتہ تہذیبوں سے اخذ ہوئی جن بی ہاری تهذیب بحی شامل ہو بیکن شل ایک درخت کے بول ایک خرصت اخرو تا ہا کواس کا فیاما نا معاوفہ سیار ہو۔ وہ مہشا آذا فی تہذیب بھی ہم کو ہما را فرض نظو گئ بلکا میں سے بھی زیادہ اور اگرے سے لئے طیار ہو۔ وہ مہشا آذا فی تقریب کو ہما را فرض نظو گئ بلکا میں سے بھی زیادہ اور ترتیب کردیں۔ ہم جہشا ایس قبیل لفتد واصول کو جو اور ترتیب کردیں۔ ہم جہشا ایس ایس کی اور ترقیب کردیں۔ ہم جہشا ایس ورسے اور ترتیب کردیں۔ ہم جہشا ایس ورسے اس ایس کے ہم اینے سامنے تمایت اعلی تمثیب اور ترتیب کردیں۔ ہم جہشا ایس کے ہم اپنے سامنے تمایت اعلی تمثیب اور قبی اور اگر جمیسے اخرا ان میں کہ اور آئی کو در ایس کے معمول میں این کا حداث کے میں گوا در آئی کے متعلق محل تحقیقات کریں اور آئی کو در ایس کو جہسے ہیں کہ اور آئی کو در ایس کے جہا ہے جہا ہے تو میں جا ہما ہم ورسے میں سے وحض توں کو اور آئی میں کو اور آئی موت ایک لفظ کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کو میں کو کروں سے کو کروں سے کو کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کلام کوخم کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کی اس کو کروں سے کی سے اس قول ہر اسپ کی کو کروں سے کو کروں سے کی کروں سے کر

الایا ایما الساتی ا در کاساً و اولها کظم آسال منو داول دے افتاد شکلها



هو عالى اس أعا خال صدر الوالمان برده ، راتجم ، دعلي سام ١٩١١ ق )



متقدة وبي الواء

صدر متر بائتس سرسلطان محدرثناه آغاخان بها وربالفت به

مالاصما

اجلكس شانزدىم منقدة وبي منافلة كضن يصفحت بريا حيكان -

خطرصارت

حضرات ؛ فرسال گزدس آپ سے مجد کوآل انظیا میں ایکی موقعی موقعی المان انظیا میں ایکی موقعی معقد مجدا تھا۔
کاصد رنتھ نے قرمان نہ سے اعزاز نحبتا تھا جو اسی شاہی شہر دیلی میں اُس تاریخی موقعی معقد مجدا تھا۔
جب کہ اعلی حضرت شفت او مقوایہ ورڈ مغتم آل جانی رسم تاج پوشی کا دریا ریجبیت سب سے بہلے شہنشا ہ مہند ہو ہے کہا گیا تھا۔ اس وقت سے اب تک تمایت اسم واقعات ملک کی تاریخ پس ملا ہم ہوسے ہم کی گزریت آوری مقام میں اوری تعقی اور ملکی معظم میری کی تشریب آوری مقام میری کی تشریب آوری معظم میری کی تشریب آوری میں معتمد کو اوری میں اس ایک ہے کہا ہی مہند وستانی معلم میں اس سے بادہ میں اپنی رسم تاج پوشی کی تقریب سعید کو ادا کریں۔
دعایا سمے مما سے بانفس نفیس اپنی رسم تاج پوشی کی تقریب سعید کو ادا کریں۔
ہم آئ کا اجل سس تن بیت میار ک اور خوسٹس آین دوقت میں معقد کرتے ہیں۔ کیونکہ چاریک ارجل سس کی تاریخ میں شنشاہ منظم کی تشہر بھیت آوری کی تاریخ است مطابق ہیں۔

حضرات ا بین اس اعزاز کے لئے بدل ممنون ہوں کہ آپ سے دویارہ بھو کو اپناصد فرتخب فریا۔
سب سے اقل میں منتھ فی اور ملک معظم کے اس ملک مہند کو اسنے قدد فر سیست لزوم سے مغرز
فر ماسے پر اپنی دفاوا را شد عقیدت کمتری کا اظها دکرنا ضروری سجتا ہوں - ہم سب نمایت اصافن کی
کے ماتھ بند نمان عالی کی علی کر طور کی تشریف آوری کو یا دکرتے ہیں جو مایح سندوا ویں وقوع نہید
ہوئی تھی اور سیمے تعین سے کہ یہ نمایت مبارک وسعود تشریف آوری تمام مختلف اقرام و مذہب
ہیں اتحاو و اتفاق بیداکر سکے اُن کو ایک قیم بنائے گی۔

حضور شننتاه منظم كي تشسريعين آورى ملك مهند كے جسينے يوظمت واقتم سے اب میں یونمیورسٹی کے سلد کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس کے لئے ہم بدل آرزومندہی حقور شنشاہ عظم سے تخت سلطنت پر جلوسس قرماتے وقت اکسفورو پونیوی مُحُوفَد کے جواب میں بیرارشا دفر مایا تھا کر '' بیرمیری آر ڈوستے کہ اسٹے ''مور بیرر نیرر گوا دا ورمکر منظ وكمطور بيركم قدم بقدم حل كماس والالعلوم كويرقرار ركسون اورتقوب بينيا وُن جِي بريهاري تهذيب وتمدّن كى شهرت عظمت أورسربترى كا زياده تراعضا رسب اس بامعنى فقره سے ہم كريو بنورسٹى كى ملى ما يست معلوم اوتى سبيد ايونيورستى ايك اليي درسس كاه سبي جس كامتصد أسل المسلم سي رياده سكماياً جوناب يوليكوروم بي سكها ياجاتا سنه ١٠ درا كر لوينورش اس عقد كويو را تذكرت توايك برى تصوية بوأس عله الستر تي عالى رسيد كي بمسى قرم كى توسل حالى ياأس كاكير كم المص كتابى علم مر مني تنيس بوتا- ان تضومیات مح کے لئے زیادہ سی بنیا دکی ضرورت ہوتی ہے۔ پس پونیورسٹی کے قام کرنے میں ہا را مرت يه مقصد ته مهونا چاہئے کھرف کثیرات ایک ایس ایس ورسس کا ہ قائم کریں جہاں علوم مشرقی اور معزبی ساین ا و رفنون حال موسيكتے ہوں ا در كا مياب طليه كو استاد دى جاتی ہوں - پلكر ہمارامقصدا يك انسي رسكا كا مسايم كرناميم بومسلانان بندوستان كى زندگى بن وى صقه بے جيسے كريورپ كى يونيورستياب مالک یورپ کے بات تدوں کی زندگ س لیتی ہیں۔ یہ یا در کھٹایا ہے کا کھن تمونہ کی نقال آخر کا رناکی نابت كرتى سن كيونكه برايك درس كاه أس قرم ملك كى رو، يات ادرتا رطى حالات كم مطابق بوني عام جن كى فدمت كى كيان وه قائم كى باتى ہے۔ بم كو ديناكى بہترين يونيوسشيو ت كے سب سے عده خطوفال ادر صوصیات کوسید اکرے اور مال کرے کی دُسٹش کر آن جا سے ادریا وجود اس کے کہم پورپ ادر امر کمیر کی وسیس کا بون اور در درسیون سک میترین اور شریفی شده دیاست کریاری کرین م کو میشیریاد کینا

چا سبئے کہ ہارا پلافرض ہے کہ بم اسسلامی روح کو زندہ اور تروی ترہ رکھیں ۔ تم کو مبیندا ہے اسلا

ک پاک مثالوں کو میں نظرر کھناچا ہے۔ اسام کا سچا اور اصلی جو براس کی پاک تعلیمات عمل کی سچائی اور دوحاتی تعلیم ہے۔ افسوس بچکہ آخری سلیس غلط فنی سے اس باک تعلیم کو فراموشس کر رہی ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ بم اس غلطی کی اصلاح کریں۔ اوریہ تا بت کر دیں کہ ہم کم از کم اسپینے مجویب ندم ہیں کی بھی اہت سے بہرہ نہیں ہیں۔ بمرکو زمانہ کو سفتہ سے سین حاصل کرنا چا سے اور اسلام کی افلاقی اور ذہنی قوتوں ين روح بيوشكن كو تشش كرن جا جنا-

إسام مير المسطة باعت مرت المح كمشام لونيورسلى كى يعمقم بالشال توكياتها ا در شکات کے مرعلے سے مکل آئی سیاد راب اس طرے کام کی ابتدائی منزل شرف الولني ب - سيكن عجم صاف طور يركدونيا جاسية كراكرسم بيها ميت بي ارجي ابني كوششون میں پوری کامیابی حائس موقو ہیں انہائی بکر قربیب قربیب فرق العادة قربانی اور کوشش سے کام لیٹ چا بنارى منت كا صديهارى قربان كانسيت ست بلوگا-يى يە دىكىكى ئۇسسىموں كرىمارى قوم مِں الیسے آدمی ہیں جو استِ عقیقت کو جائے ہیں اور میں آپ مهاجو ں کومسرّت کے ساتھ پونیورسٹی کی كى ابتدائى كاميابى برميا رك باد ديما جون حي كاستعلقه انتطامى فراكض كوميرے قابل دومت راج صاحب ممرود أبادت اس قالمبية اور وشس اسلوبي سي انجام دياب رجيرز ، سب سي يمايي بونیورسٹی اسکیم سے فوری علی میلووں ریجت کرنی جائے۔ اگر ہم سے موبودہ حالات کی مساعدت سے بورا فائدہ مذافقایا تو ہما ری کوسٹسٹیس یا رہ ورشیں ہوں گی اور بیناکا می تمام محیان اسسلام کی سخت واشکیتی کا باعث ہوگی- سید تو ہیں شکل ت کا سامناہ اور میں بڑے بڑے رملیوں عام لوگوں اور اسلام کے عام ہداخوا ہوں سے دھنوں ہے شلم اپنیوسٹی فنٹریں فیاضی کے ساتھ چندہ دینے کا وعدہ کیا ہی التیا کرتا ہوں کروہ براہ کرم اپنا وعدہ فور ڈا یفادکریں -اب ہما رسے پاس دقت صائع کرنے سے لئے نتین ہا بهاری موجوده حالت أورا میدین شایت ازک حالت پس بین ان کی کامیابی کا انتخداراس امر بیسها که ہمارے یا س کافی مرمایہ جو اور ہم میں قربانی کرسے کی ہمت ہو۔ لیکن مجے یہ امید برکہ متبد وستان کے تام سلمان أس اسم كام كے سائے الفہ كھڑے ہوں كے اور بغركسي توقف مجمع بوكراس بڑے كام كے سرانجام وسيع بين مدوديل مع تعليل ست تعليل المرجي قورًا وصول كرليني جاسية - مجمع لين بهم زميرون بر المتبار ہوا ورمیں تفتین کرتا ہوں کروٹنا ندار موقع ان کے ہاتھ میں ہے دواس سے پورا فائدہ اُنظما میں گئے بونیورشی کا کاششی شوش میں این دوستاراچ محمود کا ایا کا اور کالنشی شوش کمیٹی کی مام پرنیورشی کا کاششی شوش میں کا تورے طریراعة اوز ، کہ تابوں ، مجھریہ بہتر کی ہذا کی ہوں ، میتر جميله كايورس طرديراعتراف كرما بون المجه يه كمن كي فروريين

كرمي كانستى يوش كم نظام اوراس مح اصول سے يور ا اتفاق بو مي بياكى كے ماتھ اس امركا أظهار كردينا چاسية كرميرى ماييزر است بيس جيس جالنار كوكسى فت در زيا ده مكرًا في مح اختيا رابت ديني غیرضروری نیل سے کام لینا نتیں چاہیے اکیونگہ ایک یات جس کا مجھے پورا نقین ہے یہ ہے کہ گورنمنٹ کے عالم اعلى كارسوخ بلاستية تعليم محمعيارى ترتى كي بي كام بين أك أوربي شايديو تورستى كسب برای خرورت بی و و پیمائل بین جن بر به بی فوری توجد کرنی چا سے اسی ایس آب ماجوں سے برمنت التا كرتا بدن كرآب اس نادرمو قع كو بالقست جاسط مذوي بلكراس قوى كام كي تحميل كي مستقل متفقر اور دلی کوشش عل میں لائیں۔ قوری اور خروری مسئلہ یہ سبے کہ یو تیورسٹی اسکیم کر قوت سے فعل بیں ایا جاوے۔ را در شیل کا بچ اور اسکے علاوہ کچھ اور اسم اور طروری سائل می ہیں جو ہاری مرکزی تعلیم سے اور جو ہاری مرکزی تعلیم سے دورونکر سے مقام کے متابع ہیں ، مہیں اسٹے تعلیمی نظام کو کا میاب بنا سافة اورتسائخيش اوروبريا نتائج حاسل كريك سك سائة على عاريت كوايك تتوسس منبيا ويركع اكرنا جاسبة تاكه اعلی تعلیم کی وجہ سسے بھاری علی عارت گرنہ پڑسے ۔ پس سے ایک سسے زیادہ مرتبہ یہ رائے قلا ہر کی بچکے علاوہ یو تیورسٹی کے بہیں اوّل درجہ کے پرا ڈنشل کالج قامے کرنے جائیں جو مع دیشورسٹی کے ساتھ می سکا يمائي اوراسيس وى تياركرين جورفة رفته يونيورستى بي قايل ستادول ك درج كب في جائي -جبری مفت ابتدائی تعلیم میں سے آپ نے سامت ای سیم اسون میں من سے کا بتدائی تعلیم کے عمدہ جبری مفت ابتدائی تعلیم جبری مفت ابتدائی تعلیم میں اور کی طرف میں مبدول کرنی جاسے کا بتدائی تعلیم کے عمدہ تظام کامٹلہ اشد ضروری ہج ، کوئی تنگین عارت ترم مٹی کی بتیا دیر قام نیس روسکتی۔ اس غرض کے کہم انی قوم کوطاقت رسوخ اور قامیت کے جائز حصر سے ہر ہاتدو زموے کے قابل بنائیں۔ ہی عوام کے تَأْمُده کے لئے تعلیکا کی علی اوروسیس نظام قائم کرنا چاہیے۔ یہ گو رنمنٹ کا فرض ہے کہ عوام کے لئے یرائمری تعلیم کا انتقام کرے ، جو مندب مالک میں کی شخصی کوششوں کی طاقت سے باہرہے ۔ لیں اس امر کا توشی سے اتلیار کرتا ہوں کہ گو تونٹ سے معنت ابتدائی تعلیم کی جابت کرتے ہوئے یہ خواش ظاہر کی ج کرجمات آگ اس سے امکا ن میں ہوگا ابتدائی تعلیم کا دائرہ وست کی جمیں ہمیشہ ابتدائی تعلیم سے معا كواسية بين نظر ركھنا چاہئے عوام كى بهى عالمگيرجيات ہى ديسلما نوں كواس روعانی اتحا داور اخوت كے يس منسك بوسف سے روكتى سے جو بهارااصل مقصداور آرزو برنی چاسبے سميرااس بات پرپور القين سيے كرابتدا كى تعليم مفت اورجرى مونى چاسبى اوريد ايسے طريقيت دى جائے كر آبادى كے بعاظت بندوسا كَتْلِيل سِيَةَ قَلْيِكِ الرِيرْي سِيرِي جَاعَتِيل اس سِيَّةِ يَكِسال طور برمستقيد ہوں بيرا مُري تعليم كاكوئي نظام شى نېڭ ئىرى كيا ماسكتان و د تىنىكى ئىلوست چوقى اور ئىرى جاعتىن كىسان قائده نداخائى سىمھاس توكى كابرى نوشى سىئى خىرىقدم كرنا چاستىنى كىوام كوا تىدائى تعلىم كال كرسے ئے سائے بجوركيا جائے ؛ اورا گريٽا تي نيز جواورائس اعلى مقصدكو پورا كرسے جس كے لئے ته اختياركى جاتى سىپے ، قو بجريد افلاس كے زم سائے امتيا ترسے . ياكل ياك وصاف جونى چاستىئے .

حصراست ۱۱سست ژیاده بهلک یا شه اور کوئی تمیس بوگی کردالدین کومجبور کیاجائے که وه اپنی مرتی برحر كرك فالده فكس كربي- اورب مالست خصوصيت سك ساقداك والديور كى بوكى يوقي والسي عت سيقل رنفتے ہیں۔ (وراگران تمے ماقد پر اسمنفاته سلوک بھی کیا جائے گا تب کمی وہ میشر ہی خیال کریں سے کہ التورسين تعلم سے ويسا فائره شيس اتھا يا جيسا دومروں سے أعثايا ہو-كسي سورت ميں مجي بيرخيال سپيدا نهیں چوسے ویٹا میا ہیں۔ اگراس معاملہ میں کوئی حدمقر رکرنی سیے تو پھرسو رو بیے ما ہوار کی حدمونی جا سہتے مرساحیال س کسی حدکا مقرد کوتا بریادی بخش بوگا-اگرآپ حدمقر د کرتا بیاب بی تربی حرف اس غرض بونى چا سبيخ كرجه ماحيد دولت بي وه ابتدائي تعليم سعمنت فائده الفاسط يد پائيس ليكن اس بات كا براخيان ركهنا ياست كرتعليم كالمكوس وف الحى والرب ومول كياجا وسع بوهيقت بين ماحب مقدود ہیں، میں دیباتی آیادی کی مالت سے انبی طرح واقت ہوں اس سالے میں واقی کے ساتھ کہرسکتا ہو كالرمدى تعين ست ته وه و في يرمو كل قواس صورت بين است ابتدائ تعليم معلق اطمينان عاصل بوكا- اگروالدين كي آيدني كي حديب زياده رمايت كي تني نشس نه ركھي گئي تواتبدائي تعليم كانظام طسلم اور دیسی بانوں کی حفاظ سے مسئلہ اسی کے ساتھ بیجی ضروری جرکدان زبانوں کی تعلیم کا مناسب بندوليست كيا جاسي جرميزد وسنان كي قليل جاعتول كي بي جن کے ساتھ اس شروری معاملہ میں مضفات اور مکیاں سلوک ہوناجا سہتے۔ یہ نیس ہوسکنا کہ ایک زبان میں ترمفنة تعليم دى جائے اوروہ لوگ جود وسرى زبان بوسلة بور، جابل ادر بے علم رہي، ٢٠ الحرآپ سيعوض كرتنا برول كرآب اس بات كواهي طرح مست مجدلين كرميرا كمرى تعليم كانظام تا وللتائي فن اورجرية نہ ہوا س بیں آپ کی دلیبی ربان کی تعلیم کا آنتظام مد ہوآپ کی قدم کے لئے زیادہ مفر ہوگا۔اس محے علاوہ اس تتم كانتظام لا ترمى طور ميزاكام أيت بوكا- اكر آلزيل مشركة كليك كمسوده كا اصول پاس بوچا من تو بندوستان كيكسي اور فرق ك مقابل آب كورياده قائده أنفاك كاموقع عال وستطيكم مسوده یں مناسب ترمیات کی جائیں ۔ یں صفر مسلمان ہونے کی میشت سے ہی اس تریک کی فاتا سیسے بنیات

من علی اور تیار آن تعلیم کی نسست اکثر صنعتی اور تیا که تنایم کی خرورت پر زور ویا سیدا و رسی سے یونویکی صنعتی اور تیار تی است و برگی است و دل سی جگر صن برگر صندی بحد یونیوسٹی مائن تکار تعلیم کے ایک برط مدر کرکی شکل اختیار کرسسکتی بی جس میں اخلاقی تربیت اور انسانی جدر دی کے میڈیات پیرا کر سے کا انتظام کیا جا کر بجاری قرم نے افراد جنتی سون میں سائنٹنگ تعلیم حاصل کرت تی باری قرم کے افراد جنتی سون میں سائنٹنگ تعلیم حاصل کرتا ہے کہ ایر بیاری قرم نے افراد جنتی سون میں سائنٹنگ تعلیم حاصل کرتا ہے اور انتقاری سائنٹنگ تعلیم حاصل کرتا ہے کہ اور انتقاری کی سائنٹنگ تعلیم حاصل کرتا ہے کہ انتقام کی انتظام کیا جا کہ جا کہ بیار دو انتقاری کی سائنٹنگ کے میں میں کا میں میں کرتا ہے کہ کا میں کا میں کرتا ہے کہ کا میں کرتا ہے کہ کا میں کا میں کرتا ہے کہ کا میں کرتا ہے کہ کا میں کی کرتا ہے کہ کا میں کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کا میں کرتا ہے کہ کا میں کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کا میں کرتا ہے کہ کا میں کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ

انخصار قربانی بریج ایکن ان تمام با قرب کا انتصار بهاری قرباتیوں بر بجرواس دقت بم کررہ ہے ہیں۔
انخصار قربانی بریج ایکن سے اپنی ترق کے سلے اختیار کی تی۔ یااس قربانی کی تقلید کریں جس کی مثال بل بروت اختیار کی تی۔ یااس قربانی کی تقلید کریں جس کی مثال بل بروت درم میں اس قربانی کی تقلید کریں جس کی مثال بل بروت درم میں اس قربانی کے اختیار کی تقلید کریں جس کی مثال بل بروت بروت واج بوسکتی ہے۔ ہیں اسی قسم کی قربات کے اختیار درم کو ہی تارید بہناچا ہے جس میں تو بیس جس لا میں اس کری رہتی ہیں۔ اگر ہم اور اس کی ترق کی خاطر بست سے دلی خد بات کی خطیم الشان قربا نیاں کری رہتی ہیں۔ اگر ہم الم بین جس جس جس بروت کی خاطر بست سی قربانیاں کرنے درمی ترق کی خاطر بست سی قربانیاں کرنے درمی ترق کی خاطر بست سی قربانیاں کرنے کے سلے تیا رہ بہناچا سے اس کے۔ درمیروں

ارکوئیس کروا آں جمانی نے دویا آئی مربری اظھیس سے تے مجھ سے ایک مرتبہ ذکر کیاتھا کہ جایان کا ہرایک فردا پنی ترتی کے ثہ مانہ میں شائل اسے نے کرششندہ تک ہرایک شائل میں اپنی کال مان کا ایک تمائی حقد یعنی دومی قی صدی سے ٹریادہ قرمی کا موں اور قدمی نر تدگی کی سرمیزی اور تقریجوں یہ اواکرتا تھاجس کا پیزیقے ہے کہ جایان اب وہ جایان ہے جو دنیا کے سامنے اپنی مثال آپ ہج



## ترجمه لرسيل المثليل

## عالى جناب نواب عادالد و اعماد الملك بولوى سيرسين حيايگرامى على يارغان بيمادر موتمن حيناك بهماور ، سى آئى اي

حضرات! پن امید کرتا میں کوآپ مجھے معات فر بائیں گے اگر آج میں آپ کے روبرواپی ناچر تقریر کوفراتی واقعات سے مشروع کروں جس میں میں گرخوں سنیت سے آیا تقالا بی جائے سے قبل کھے ارام کوں مجھے امید تنی کرمیں کا نفرنس کے اجلاسوں کے مباحث بی حصہ سئے بقر کھیا امراد کرسکوں گا اوران بقریرو لاہ بخوں سے متنقید بوسکوں جم ہو آپ لوگوں کی کا رروا بیوں پر می حصر بنگی آپ میری اُس خرت واستیاب کا اندازہ کرسسکتے ہیں جینے میرسے بعض تحریم اب ب سے بھرستے اعراد کیا اور مجھے مجبور کیا کرمیں ممثانہ لوگوں کی جگر اوراس کا نفرنس کی صدا درت کی فرتر داری کو تبول کروں .

حضرات ا آپ یقین کیفے کون اعلیٰ ترقو ترب کے مقابلیں میں بالکل مجبود ہوگیا اور میرے سلے
کل چارہ کا دباتی مذر ہا۔ مجھے ہتیار رکھ دیتے پڑسے اوراس وقت یں آپ کے سائے کھڑا ہوں اور
اپنا ایڈرلسیں عیبا کچے ہے آپ کے سائے بیش کرتا ہوں۔ میان بات یہ ہوکہ یں آپ کے ممتاز لوگوں کی
مرکز کی میرک سلے موج دہوں۔ مرف اس ایدرکر آپ اپنی مولی مربانی سے میرے ساتہ سلوک کریں گے۔ یہ
فرور کو کو میری طرح آپ جی ہم میں سے عظیم الشان لیٹ در ہر ہائینس آغاخاں کی عدم شرکت کو محدین کرتے ہی

ہے جانتے ہیں کہ ان کی ڈانٹ سے مہیں کسی تقویت ہ<u>ی ا</u> در ہاری قرمی ہیو دی سکے عمار امور ہیں وہ ہا رمی کس قدرا مداد کرتے ہیں۔

جب حالت یہ ہے تو آپ سے جو بڑا سودا کرلیا ہجا سلے بھان کک ہوسکے گا آپ کو امسی سے اپنا

كام تكالتا يرسب كا-

> بدریا در منافع بے ستما راست اگر خواہی سلامت برکٹ راست

خود ہزامیر بل محسیٰ کی تجویز سے مقا اور جو نتی مقا اس محبت اور بهدر دی کابو ملک معظم کو ایتے ہند مسا دعایا کے ساتھ ہے۔ آپ بھتینا وہی میں بلاٹ بدائ کی تاج پوشی کی رہت کو دیکھیں گے اور محسوس کریں گے جمال زمانہ ماضی میں بھا رہے اسینے حکم ان تاج پوشش مہو سے ہیں۔ لیکن میں کہ سکتا ہوں کہ ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس قدر قوت اور فروت رکھتا ہوجو وراخ ، بھا رہے ملک مقطم کی حاصل ہو ا بھی یاجس کے تاج کے گرد مداقت کا ایسا فورانی ہالہ ہو۔

حضرات الله مم بيال العظم الثان كانفرنس كى تعبيدين سال كره مناسخ مح الجيم المح

ہیں جس کو اُس دانش مشدا در دوجیں مرترا ورصلع مرسسیدا حدقال علیدالرحة بنے قام کیا تھا جس کی کم بحرکی جان کا ہیوں سے سات کر دڑ مسلانان ہندیں ایک تئی رفع اور ایک نئی زندگی ہیدا کردی ہے اور بالقا خاویگر ہم آج بیاں اُس کا م کے چلاسے سے سنے جم ہوتے ہیں جس کی بنیا واس مرح م سے ڈالی تی اورجس کو اُس کے بیرووں سے اس کی رحلت کے بعدسے سال بیال ایک ایسے ہوش اور مرکزی کے ساتھ جاری رکھاہے جو اس تر ہر وست توت کی دلیل سے جو اس تحریک میں مرحوم

سے بیداکردی تھی۔

اس عرصه سب توجيح كانفرنس كے متعاصد ميں كاميا بي بوئي سب اس كا حال مطبوعه ريو ريون معلوم ہوسکتاہے۔ فید کو اس کے متعقق بیاں کھیے عرض کرنے کی ضرورت منیں ہے۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے كرجب توقعات يورى طرت يرنمين آت تونيك ول اشخاص بهنيه نشكايت كياكرة بن حينا يخدا سركافرنس کے لیڈراور تنظمین بھی بہتے عرف شکایت زبان پرا تے رہتے ہیں۔ لیکن در انظرا کھا کردیکھئے تو معام موجا کیگا که اسی کانفرنس کی بدولت اسلامی سب و سان میس کس مشدر انقلاب و قوع پزیر مرد اسم -اور صرف یمی نہیں ملکیا س کا نفرنس سے ہماری قوم سے سوامت دیگرا قوام کی کوششوں میں ایک ٹمایاں تر کیب پیدا کی ہجت بص قت تک کراس کا تفرنش کے لیڈروں سے صوبہت مدھیں کا تفرنس کے مالانہ اجلاس تے منعقد کریے کا فیصلہ نہیں کیا تھا ، کیا اُس و تمت صویر سندے میرا یک سیانے سی کا عالم طاری تھا؟ کیا اسی کا نفرنس کے مماع جميد ست مفرن تجال اور برماأس خواب كران سير ويظام رلاانتما لمعلوم بواتما ، بيدا رئيس بجيئ ؟ مدراسس ميئي اورمنزل انديا كم ملان يح يا ديگرد مسيد كم سب اس لسي فين طال كرهايي اور متا تر مو چکے بی اور اُن دونوں موہ ں کا تو ذکر ہی کیا ہے بن کو اس تر یک کے جا سے مولد ہوئے كا فرقال يو- نين بين ما نتاكراب مجمد سے اتفاق كريں كے يانين تا ہم بي توبيان تك كمتے محمد ليات ہوں کومیری رائے میں سلم لیگ جواس وقت اُس شبہ کے متعلق جب کا اُس کا نفرنس سے کبھی کوئی علق پی ر ہاہے، بست اجھا کا م مر انجام ہے رہی ہی۔ اسی تخریک کے نتائج میں سے ہے اور بالآخریں اتنا ا در عرض کمہ سے کی اجا زت چاہوں گا کہ یہ زیادہ تر اسی کانفرنس کی کوشٹوں کا نیتجہ ہے کمسلم وینوسٹی کا خیا جور رست العلوم نے قائم مونے نے وقت ہی سے میتوایا ن قوم کے دلوں میں آرز وئے دیرسٹ کی ماند جاگریں تھا۔ اب علی صورت میں تمر دار ہوگیا ہے جتی کرنٹیرسے ہے کرد اس کماری کا منطانا بندى توى آرزودن ا درخوا بنون يرسيت برى يه بى حواش اورآ ردوي

اس كانفرش اور ليك كى بدولت مارے م ندم بسيرا دران مندكا يرف يور اتفاق

ر و زبر وزر زیا و همشبوط ہوتا جاتا ہے اور یہ اتحا دھیں کی نیا ندہبی کیا مگت اور ملی اوتولیمی ضرور یات کی یک رتگی اور ہم آ چگی برہے کے اس احساس سے اور بی زیا دہ ضبوط آور تھی مہوگیا ہے کہاس مینیا ہیں ہم ہا تری آٹرڈ

ترقى اوربيبو وكا اتحصار كليتاً حصرت مالله عظم كى سلطنت مح بقاءا وركبر ميزى بريد -

بهم سلمان اس امرکواچی طرح سجھ گئے کہ ایس کہ اگرہا ری موجو ویشل کوعقل سے ہسرہ وا فرسے - ۱ وراگر بهم كو آئنده نسلول كى بهيودى اس وسيع ملكت بس ترنظر ب قويم كوبرحالت بس جاسي كوئى برا كيم ياعمل سطنت برطانيه كى حايت كرنى جاسية اورا كركونى وقعت آب پاست ترانيى جالون سيت مى وريغ مذكر ناجا سية الد اس حنیال کو اسپنے و ماغ میں بھی مہ آسے ویٹا چاہئے کرکسی و وسری شلطنت کی ماتحتی میں ہم کو کوئی فائرہ ہوسکتا ہے۔ یس الیی عالمت پس اس امن اورانتظام کی حفاظت کے لئے جس رکے سایہ بی ہم رسیلتے ہیں اورنشو و نما پاتے ہیں ہم کو ہمیشہ ایک با قاعدہ فوٹ کی المذیبارر ہنا جا سے اورجب بھی اس بر کمنی طرف سے قبل سے را ہوسے گا ندیشر مید اہو تو ہم کو گورننٹ کے دیشنوں کے مقابلہ میں گورننٹ کا با تقربا نامیا سے لیکن برا پ كو بر كرنيه رائك نيس و فريكا كه كريمنط كانتظام بن جو كيونقالص بون أن كى طرف سے آب ديدہ وداشت حیثم بوشی مرایس ا در شکل ریا کارا در منا فعین سکے بر سرکاری کارروائی کی تعربیت و ترصیف میں رطب اللسان بهول ایساطرزعل اصلی معنول بن وفاهاری نتیل می ملکه بزولی سهد مرساختهی ساخته به بهی یا و رکهناچاست كرانساني جاعتوں كے كام عيوب اور نقائص سے خالى شيں ہوستكة اور خود ترقى كا ہوتا كھى اس بات كى دلي ہے کراس تیم کی توقعات لغو و تفنول ہیں - لندائشٹیت ایک ایمان دارا ور وفاوا در مایا ہو سے سے يد مهاراتها بيت غروري اورا هم قرض سيه كراني شكايتون اورتكاليف يرير ده دا سنغ كي كرشش بذكري. للكرايني شكامية ل كا الملرايك اليس طرد عل شك سائد كريب جد مهدردا من بو اورجوا يك عيوراور تجيع رعايا کے ثنایا نوٹنا ن ہو اور نہ ایساحیں سے دیئے منافرت اور خاصمت آتی ہو۔ یں اس بات پر زیا وہ زور اس سلتے دیتا ہوں کہ ہماری آسندہ بہبو دی کا دار و مرارا در انحنداراس برہے۔ ہم کواپینے آئ حقوق کی صحيح احساس بهوجو بهم كواس ملطنت كے آنا و رعايا بوسنة كي حيشيت سع عاصل بن اوران قرائض كويم بينيائي يوم برأس كوزمن في طرف سي عائد بي جرم بر حكران بو-

مضرات! کا تفرن کے اغراض و مقامی کاآن اس و قت بیان کر ابا لکل اواصل ہے کیوں کہ ہی بیت کی مشاب کا تفرن کے اغراض و مقامی کاآن اس و قت بیان کر ابا لکل اواصل ہے کیوں کہ ہی بیت کی کا فرنست اجلاسوں کی مطبوعہ ربوروں سے اس کام کی کا فی معلومات قائل ہو سکتی ہوجو ایت تک ہو چکا ہی اوراس سال جو کھے ہوا ہے۔ اس کے معلق ہا رہے والی ساکر ٹری دراجیاں آپ کو طلع کریں گے مون ہی اور جو بھو سے اس کے معلق ہا رہے والی ساکر ٹری دراجیاں آپ کو طلع کریں گے مون

ایک آدھ امرائیں آمہیت رکھتاہے کوس کی بابت کمیٹیت صدرملیہ ہو سے بسے بیں آپ کی توجہ منعطف كران كفرورت محسوس كرا مور - ال يس س ايك ابتدا أل تعليم اس اس اسك معلق في كي کومششوں سے بھی تقور ابست کا م لیا گیاہے لیکن ابھی بہت کھد کرنا ہاتی ہے۔ میری ناچزر اسے میں یہ ایک مین علط میں بڑی میں برقد کی م سخت علمی ہوگی اگرابندائی تعلیم کو اسٹے المتوں سے کلیٹہ تکال کر گوزمنٹ کے باتھ میں جا سے دیں گے۔ مجھ کواس بات کے جنالہ سے تک جنداں ضرورت منیں ہو کہ اگرتعلیم کے متعلق کانی اور موزوں انتظام منہ کیا گیا تو ہرطبقہ سے سلمان بجیں کی تعلیم میں رکا دیمیں اور شکلات حائل بدجائیں گی۔ ہم کو ایسے مدارس كى ضرورت بي يوبيه مارست بخي ل كى مخصوص صروريات كونظراندا زنه كرسكين اوراس فتلم كے مدرست ایک حدثک ہماری ہی نگرانی میں میں ، اگرا تبدائی تعلیہ سے غفلت کی گئی توسکنڈری اور اعلی تعلیم تے لئے رحین کی طرف اس وقت کمت تقریباً آپ کی پورٹی توجہ محدود ومصروف رہی ہی طالب علم کهاں ہے آئیں گئے۔ یں پر تخویز میٹی کرنے کی ٹیرا کشاکروں گاکواس کا نفرنس کے کام کرنے دلیے ممروں کو ہر تھیوسے بڑے شرکے مسلمانوں کو اپنے بچوں کی تعلیم کے سائر پر ایکویرہ مرسوں کے جاري كرے برآماده كرے كے كا بني كرمشوں كو أور زياد ه كرنا جاست برائيوب اسكول كوكے کی لاگت تریا ده شیس بوگی اور مبرمالت میں بیربار اس یا رسے کم بوگا بھو انتبدائی تقلیم کوتر قی دینے کی۔ م غرض سے ایک ٹیکس کی صورت میں ان بریٹر مگا - اور یا وجود اس کے پیر کھی اس کا امکان ہو کہ اس -طرت سے جور رست وجود میں لاکتے جائیں وہ سلما ذر کی ضروریات کو پور اگریے کے سلے کافی ہوں۔ یس اسی ذیل بر مفسط اور جیری تعلیم کی اس تجویز کی طرف اشاره کرناچا بهتا بور جواس وقت گوترنط كى سائى بىش كى ابتدا كى تعلىم كے مفات اور لازى بوك سے بل يوبات لازم آق بوكم عدر لرينط استا دول کی برحو کافی تخواه پاکتے ہوں ، ایک بہت بڑی جاعت پہلے سے موجو داہو۔ اگرمبراانداق غلط متیں ہو تو میں کہ سکتا : وں کہ اس کام کے سلے م ۲ کروڑ سے سے کر ، س کرو ڈروسیت مالات کی ضرورت ہی، اور علاوہ اس کے تقریبًا اسی کرو ڈروسیت کی ایک دم سے ضرورت ہی۔ تاکیمارا وغیرہ طیاری جاویں اس رقم کو سم پہونیا سے نے سلے ایکٹا زہمس کی فرورت ہے۔ بعد آنیں " ورنا كلر" كى تفريق كاستدش أسياكا اوراس كے ساتھ ہى ساتھ نديب كامسُل كھي كھڑ إ جوجائيكا اور مبياكه بونا آيا بح مسلمان بَوْن كرسخت كل ت كاسامنا بوكاكبون كم نه لو وه أردو جيو را كن بن -ا درنه ندسی تعلیم سے وست برو اربو سے میں بھی لوگوں کو دیماتی مررسوں سے کام بڑا ہے دہ توب جاست بي كرور بر ابو بدات فود ايك بست بعا رى يرهب كانوس والول الخ لي خصوبيت

بس مح بي الين كوششول بي احتاف كرنا جا سيئ -

گرچ کچی آپ دیں گے وہ سود ورسود منافع کے ماتھ آپ ہی کی جیبوں میں دائیں آبائی اسے گا۔ اگراسی
سن میں نہ آیا آئندہ نسل میں آبائی کے اس کا آپ یہ روپیہ اپنے لئے اور بچی کے سائے مرف کررہے
میں۔ لہذا جو کچی آپ کو دینا ہے دیکئے مگر جلید و پیجئے ناکراس عالی شان مہ کے بانی روپید گئی سکیں اور
دنیا کو دکھلا سکیں ، ہما رہے ہاں ایک روایت چی آتی ہوا در بھا رہے ہیں ارب نی سلم کا یہ ایر شاو
گر با رہے کہ جو کچھ دینا ہے اس طرح دوگر باکل کے دن مرنا ہے ، اور چکھ عاصل کرنا ہے اس طرح
ماس کر دگو یا ہمیشہ زندہ رہنا ہے ۔ اس طرح دوگر باکل کے دن مرنا ہے ، اور چکھ میں کرو۔ فدایوا ہے ہم ارک
آخری ساعت کس دقت آگھڑی ہوا ور اسپے ہم فدم ہب بھا تیوں کو دوا می قائدہ ہمونچا ہے کا وقت
ہاتھ سے مکل جا اس م

خیرے کن اے فلاں وغنیست شار عمر زاں میشتر کر بانگ بر آید فلاں تماند

ہاری پونیوسٹی کے متعلق ، جو آپ قالیم ہوسے والی ہے ، پس اس وقت کچے کہ تا انہ جا ہا ہا کہ معلوم ہوگیا ہوگا کہ اس تجویزی تیا ہوگا کہ اس تھا تھا ہوگا ہوں اور قدرسٹی ایک خاص عقصہ ہوگا اور جال حین کہ متعلق ترمیت و بیااس کا خاص مقصد ہوگا - اعلی دیجو کہ و نیا وی تعلیم کے ساتھ ہی دی جاسے کہ اس کا خاص مقصد ہوگا - اعلی دیجو ساتھ کی و نیا وی تعلیم کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ہوگی اور خار ہو گا در ہرا دوں جو فر ہرس سیلے کو نفر نس کے اجلاس ہیں جو اس تھا تھا ہوگی - اعلی دیجو ساتھ کہ اس تھا تھا ہوگی - جالی ہو تھا ہوگی - اعلی سے تھا ہوگی - اعلی سے تھا ہوگی - ایک سے دو اور دو مرک ہمیری - ان دونوں کہ نیاد فیا فرا ور نا در کا دور کو سے نا دی کی دور سے اس کی خودرت ہی - ایک کو ایک اس کی اور کا دخل میں ہے - اور ان کی روایات ہی کسی اور کا دخل مذیں ہے - ہوگی اس کی اور کا دخل میں ہیں ۔ اور سے میکی نیاد فرا دور دو سے ہو اور اگر سے ایک اس کی کہ کو دور سے اور تیں کی کہ نیاد فرا دور دو سے ہو اگر آپ اس کا میکی ہو ہو الکر سے کی کہ کو دور سے ہو اگر آپ اس کی کو نیورسٹیاں تعلیم اور کو ایک سیاد کی کو نیورسٹیوں کی گورٹر سے کہ انگاستان کی یونیورسٹیوں سے تمارے کی کہ کورٹر سے تھا کہ کہ سے کہ انگاستان کی یونیورسٹیوں سے تمارے کیا گورٹر سے کیا گورٹر سے کیا گورٹر سے کہ کہ کا ساتھ میں اور کورٹر سے کہ کورٹر سے کیا گورٹر سے کیا گورٹر سے کیا گورٹر سے کیا گورٹر سے کہ کہ کا سے کہ کورٹر سے کیا گورٹر سے کورٹر کورٹر سے کیا گورٹر سے کیا گورٹر سے کیا گورٹر سے کورٹر کورٹر سے کورٹر کیا گورٹر سے کورٹر کورٹر سے کورٹر کیا گورٹر سے کورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کیا کیا گورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کیا کیا گورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کیا گورٹر کورٹر کورٹر کیا گورٹر کورٹر کی کورٹر کی ک

عبیا کرمسالوں کی یو نیورسٹیاں ایک زمامہ میں کرکے دکھا چکی ہیں۔ ہیں آپ سے اور آپ کی آر ذؤوں سے یوری ہدروی کرتا ہوں۔ مجھکو پوری امید ہوگہ آپ جلدایک الیبی یو نیورسٹی قائم کرلیں ہے یو دی ہدروی نیار سے ایک ایسی یو نیورسٹی تا پی کرسکیں گئے تھا بی من کا کا میک اوری امید سے کو مقتقت میں دیورسٹی قائم کرسکیں سے جو مقتقت میں دیورسٹی تا پی کرسکیں سے جو مقتقت میں دیورسٹی کا کی کرسکیں سے جو مقتقت میں دیورسٹی کی میلائی میں ندم ہی تعلیم کا انتظام و القرام ہوگا بلکراس میں ندم ہی تعلیم کا انتظام و القرام ہوگا اور یہ یونیورسٹی اس دست سلطنت میں اتباعت علوم کو ایک اور یہ یونیورسٹی اس دست سلطنت میں اتباعت علوم کا ایک آن مے کروست کی ایک انتظام کروست کی کا ایک آن ایک کروست کی کروست کروست کی کروست کروست کی کروست کی کروست کی کروست کی کروست کی کروست کروست کی کروست کی کروست کی کروست کروست کی کروست کی کروست کی کروست کی کروست کروست کروست کروست کی کروست کروس

حضرات اجس وقت وه زمامه آئے گا کردی ہم اپنی علیده یونیورسٹی قائم کرسکیں سے اوجیب ہم اپنی علیده یونیورسٹی قائم کرسکیں سے اوجیب ہماری یہ ویر بیتہ آرز ویوری ہوجائے گی توجید کو امید سبے کر آپ ندکورہ بالا الفاظ کوفرا موشن کرنیکے جس وقت وہ زمانہ آئے گارا ورمجھ کو یو را نقین ہم کہ وہ زمانہ جلد آسے گارا س وقت ہما رسے سئے یہ مناسب ہوگا کہ ہما را لفظ نظر بلیند رہنے اور ہم ویٹا کو دکھلا ویں کرجس طرح ایک زمانہ بیس ہما رسے آیا و اجدادسے قرطیدا ور بعدا دکو سراج المدابیت بنا رکھا تھا جس کی منورشفا عیس چار و انگ عالم بھی بی باری میں اس جراغ کو از سرانو روشن کرسٹ کے سنے اور اسپنے آباداجات

كى كرستند شان وشوكت كوزنده كريف عي العُ تمرية ما فرين

کالٹ ٹی ہٹر شکھٹی سے جو تحریر طیا رکی ہواس ہیں بہت سی بابتی السی ہیں کوان کی طوت آپ کی دو م منعطف کرائی جاسکتی ہے۔ اس ایڈرنس ہیں ، جو بالکل سرسری ہے میں حرف ان دو باتوں کا ذکر کروں گا پو ہمت زیا دہ فروری ہیں۔ بہلا سوال دو تقرر " کے متعلق ہے۔ میری ناچیزر اسے ہیں ختف شعبوں کے سائے قابل آ دمیوں کا انتخاب اُن ذی ہم اصحاب کے ہا تھوں ہیں رہناچاہئے جو آنگاستان میں رہنچ ہیں اور وائر ہُ انتخاب اُن آ دمیوں تک محدود رہنا جا سے جو علم کی ان شاخوں کے متعلق حن سے ہیں اور وائر ہُ انتخاب اُن آ دمیوں تک محدود رہنا جا سے جو علم کی ان شاخوں کے کہ اس کا انتخاب سائے ان کا انتخاب کئے جائے کی فرورت واقع ہو کے شہرت عال کر ہے ہوں قبل اس کے کہ اس کا انتخاب داقعی طور برعل میں آئے۔ بیر وفیسروں کو اٹھل کو باکسی ذاتی مفاد کی بنیا دیونتخب کر سے سے پوٹورسٹی کے نام برحرف آئے ہے گا۔ اور یہ بات اس کے مقاصد کے حق میں مماک ثابت ہو گی۔

ف وسراسوال ایفیلی ایش (الحاق) محمقل ہے۔ آپ تومعلوم ہو کیمیرے اور آکسفورڈ میں جو ہما ری پونیورسٹی کے لیے سنتخب تمویذ ہیں، تام کالبج ایک مقامی مرکز نے بحت میں ہوتے ہیں۔ اور اس درگزیا ان کابچوں سے براہ داست تعلق ہوتا ہے اگر آپ ندکورہ بال اصول سے بال ہر ابر چر اخلاف کرجا ئیں ترآپ کے باتھوں سے وہ چیزجاتی رہے گی جواس دینورسٹی کے لئے ابد الا تیاز ہج اوراس کی عدم موجود گی میں ہما را وہ مغشا ہی قرت ہواجا آب جیس کے لئے ہم کو علیٰ ہو بینورسٹی کی خودرت ہواڑ مسلمانوں کی موجودہ مخصوص حالت اوران کی سکوشت کی دسمت کی وجب سے اس اصول میں کسی فتم کا تغیر و تبدّل لازی آب سے بوجا سے تو میں آب سے درخواست کرتا ہوں کہ آس مورت میں ایس سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مورت میں ایس سے قواعد کا منفیط ہو باتا شاہیت خووری ہوجو دنہ ہوا ہے اس کولوں پر جو کا بی اس بات سے خوام شاہد ہو سکے جن میں وہ انتظام جو علی گڑھ میں ہو موجود نہ ہوا ہے اسکولوں پر جو اس بات سے خوام شمند ہیں کہ ان سے طلبا دعلی گڑھ کا لیم میں داخل ہوسکا کریں ہم کوکسی مذکسی شم

من من المرابع المن المرابع ال

گرانعت ہے۔ میرسے خیاں میں اس وقت علی گڑھ کا بہیں چیانسو طالب علی میں۔ اس یات مے کہنے کی بھو کوفر درت میں ہے کہ استی بڑی تعدادسے انتظام میں وقت اوار تی ہوا وراس سے بڑھائی کے انتظام میں بھی ارفیام میں بھی قبل واقع ہوتا ہے۔ میری اچر رائے میں جتنا وقت ایاب پر وفلیسر کولیکو کے ساتھ دیاجا ہے۔ اس ملک میں کالج کی سے اس میں ایک استاد کی سے کم میں انتظام کرسکتا ہے۔ اس ملک میں کالج کی جاعق کے متعلق رسے کا مان انتظام کر ساتھ بھو اسکول کی جاعق کے متعلق کیا جات کی جام میں انتظام میں سے مام نہ لیاجا سے جو اس بات کی بھی خرور ہے کہ محض رشائی سے کام نہ لیاجا سے تو اس بات کی بھی خرور ہے کہ میں انتظام میں ایس وقت الیسی حالت ہی درستی انتظام سے خیال سے اگراک نہو کہ کے تین حقیم نہیں ہو سکتے تو دو حق کر دینے میں کوئی وقت میں سے انتظام سے خیال سے اگراک کی بی درستی انتظام سے خیال سے اگراک کی بی درستی انتظام سے خیال سے اگراک کی بی درستی انتظام سے خیال سے اگراک کی بی دوستی انتظام سے خیال سے اگراک کا لیے کے تین حقیم نہیں ہو سکتے تو دو حق کر دینے میں کوئی وقت میں سے میں سے کہ تعلی سے کہ کر بی دوستی انتظام سے خیال سے اگراک کی دیتے ہیں کوئی وقت میں سے کہ کہ تین حقیم نہیں ہو سکتے تو دو حق کر دینے میں کوئی وقت میں سے درستی انتظام سے خیال سے اگراک کی دیتے ہیں کوئی وقت میں سے کہ کر کر دینے میں دیا وہ دوستے کر دینے میں کوئی وقت میں سے کہ کر دینے میں دیا وہ دوستی کر دینے میں کوئی دوستی کر دینے میں کوئی دوستی کر دینے میں کر دینے میں کوئی دوستی کر دینے میں کر دینے میں کوئی دوستی کر دینے میں کر سے دوستی کر دینے میں کر دینے کر دینے میں کر دینے کر دینے کر دینے میں کر دینے

وقت بمی نمیں لگے گا۔ ساری وقت روپہ کی ہے۔ یونیورسٹی سے متعلق ہو کے میں کو کہ ناتھا۔ ہیں کہ جبکا مجھ کو اجا زت دیجئے کہ ایک ایسے مسئلہ برکھیے عرض کروں یو اہمیت ہیں مضمون نرکورہ بالاسے کچھ کم نمیں ہے جس بات کی طرف برااشاںہ ہی وہ بات روش خیال مسلمانوں سے ول سے لگی ہوئی ہے، میرامطلب تعلیم نسواں سے ہم تعلیم نسواں کے متعلق جو علی مشکلات ہما رہے داستہ میں حائل ہیں ان کا ہیں ذکر کرنا نمیں چا ہتا یم کی اے صفرات دنیا ہیں البی کوئی مشکل نمیں ہم جو ہم تت اور محدہ کوششش سے سامنے میر ما حجمکا دے۔ میں فرض کے لیتا ہوں کہ بڑے نظروں میں اور کیوں کے سائے معمدی مدرسوں کی بنیا وڈال دینامشکل بہیں ہے۔ مگر مجھ کو یہ اندیشر ہے کہ اپنی اولکیوں کی ایسے مدرسوں میں ہوائی کے پڑوسس سے دور ہوں امرونت ہمری کہ دوہ اس پر توب ہوں کہ مدورت ہمری کہ دوہ اس پر توب اور فرائل کی مدورت ہمری کہ کہ اپنی اولی کو اس پر توب اور ڈائن کا مار کا کہ اس کے مقابلہ میں وہ اس بات کہ جباد قبول کر لیس کے کہ اپنی اولیکیوں کو کسی ہے یورڈ نگ ہاؤس ہیں جبید بر بہاں رہنے سنے کا ایر دورت کا اور ذاتی نگرانی کا قابل اعتماد انتظام موجود ہو۔ الیسی صورت میں مشورة میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا میر مناصب نہ ہوگا کہ ہم مرمقام کے موجود ہو۔ الیسی صورت میں مشورة میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا میر مناصب نہ ہوگا کہ ہم مرمقام کے موجود ہو۔ الیسی صورت میں مشورة میں اور یہ استا نیاں گھروں پرجا کرسلمان اور کہ اسکول ہمت جب کہ میں الیسی ہوت یا در ہوائی میں الیسی ہوت یا در ہوائی میں اس میں موجود کی دورہ کی میں الیسی ہوت یا در ہوائی میں الیسی ہوت یا ہیں دولیوں کی میں الیسی ہوت یا در ہوائی میں اس میں بروائی کر میں الیسی ہوت یا ہیں دولیوں کر میں الیسی ہوت کر مسل اور ہوائی میں اس میں بروائی کر میں الیسی ہوت کر مسل اور سے محسن موجود ہو میں ایسی ہوت کر مسل اور کر موائی کے ذری ہوئی ہیں۔

اس بڑسے مقصد کو ماسل کر سے کے سیتے ہم چاہد کچھ ہی تدہر اختیا رکریں مگراے حفرات!
ہم کو یا در کھنا چاہد کے کہ جب تک ہم اس سئلہ کوحل نہ کر سکیں سے ہم حیج بعنوں میں کو ئی ترقی مذکر سکیں سے بہاری حالت رو یا صلاح نہ ہوسے گی اور بہاری قوم کواخلاق کے متعلق کوئی مرای اور سین فرقے بہاری حالت ہو ایمی تو مرای اور سین فرق سے اس صد سے خفلات کریں گے تو دو ہمرے کا موں سے متعقق ہما ری کوششیں یا تو سے سود تا بت ہونگی یا اگر کوئی خائدہ ہوائمی تو محص برائے اور مجھ کو ہم بشیر ہی اگر کوئی خائدہ ہوائمی تو محص برائے نام میں اور مجھ کو ہم بشیر ہی اور مجھ کو ہم بشیر ہی مقابلہ تریا وہ موجی حیثیت سے مقابلہ تریا وہ نو ہم ہو تی ہیں اور اپنے است اوول کی تو شنو دی ماس کرنے مقابلہ تریا وہ موجی حیثیت سے مقابلہ تریا وہ نو تریابت پڑیر ہو تی ہیں اور اپنے است اوول کی تو شنو تی ہو تا ہے ۔ کیا یہ افروسس کا اور کام کو عمرہ طرفیہ سے انجام و بینے کا لڑکیوں کو زیا وہ شوق ہو تا ہے ۔ کیا یہ افروسس کا مقام ہمیں ہے کہ ایسا عمرہ سرمایہ اور ایوں بریا وہ تو جائے ! ا

اَبْ مَرْفُ آیک بات اور رہ گئی ہون کی جانب میں آپ کی توجہ مبندول کر لنیا جا ہتا ہوں کہ میں سے مجد کوان کہ میں نے اپنے لڑکوں میں سے بین کو انگلستان میں تعلم دلوائی ہے۔ علا وہ اس مے مجد کوان لائم کو سے اپنی انتخاب کرنا پڑ اسے جو ممرکا ری فطیقہ کے کرانگلستان کی کسی یو نیورسٹے میں لڑکوں کا بھی انتخاب کرنا پڑ اسے جو ممرکا ری فطیقہ کے کرانگلستان کی کسی یو نیورسٹے میں

تعلیم کو تم آریے سے سے بھیجے سکتے ہیں۔ میں سے انگلستان میں اپنے دوسالہ قیام کے زمانہ مين الن سنير ون طالب علول كى حالت پرعوركيات جوسالانداس ملك بين جات بن اوري اسینے عجر بہ کو جا ہے مہ کسی قابل مور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں اپنے بحر یہ کی نتیب دیر مند وستناني والدين كوعمو ما اورمسلمات والدين كوخصوصا يديثلاثا جا بهتا بور كمراط كول كوغيرها لك میں میعنا مناسب نہیں .سوائے اس سے کرچپ کسی فاص علم کا طائل کرنا مرنظر ہوا ور السانجی اس وقت كرناما سية جب اس ملك بي الرك في الني تعليم مركى بوتاكرات وقبت كوالكات ان یں ففول یا توں میں بربا وکرسے سے بجائے وہ اس کو مقید کا موں میں عرف کرسکے ریدان سے لئے اور می مناسب ہو گا اگر آنگاستان سے جانے سے قبل ان کی شادی کردیجائے۔ اپنے ماک میں ہما رہت بیچے گھرکی تر مبت کے زمیرسایہ پلتے ہیں اور والدین کی ان پر نگرانی رہتی ہے۔ علاوہ اس کے ان پر ندم ب کا اثر بڑتا ہے۔ اوریہ ایک ایساعنصرہے کواس کا اثر برگز تنا کرور نہیں ہوتا ہے جبیسا کربیش حقرات خیال مکئے ہوسئے ہیں۔علاوہ اس سمے زبان خلق کابھی حیال کرنا پڑتاہے اور جا سے اس کا حلقهٔ اثر وسیع ہو یا مورومگر اقلاق پراس کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ ایک نا بجر بہ کا رنوجوان نے جس کھ و نیا کا اور اس کی نشیب د فرا ز کا بتو ز کوئی تجربه تنیں موا ہج ا درجس کو قدم قدم برینرار در مشکلات بیجا ترغیبوں کا مھیس بیسے بھوے ملتی ہیں ، اگر السی حالت یں کرجب اس کو کوئی کہتے سنتے والانہیں ہوتا را و راست سے مگراہ ہوچا تاہے تو گوئی تعجب کا مقام منیں تیجب تو یہ ہے کہ سیدی پاک صاف داہی آئے ہیں یا زیادہ سے زیادہ اگر کھی مواتو ایک آدھ دھیا لگ گیا اور یہ دھیتے اس بات کی شما دت وسیتے ای کران کوکسیا فوفناک مرحار طرزایراسی-

اب بین این زجوانان قوم کے ذہر نتین کرانا چا ہتا ہوں کر شکل او رعمدہ برا او ہما ری قوم کی پیندیدہ خسوصیات بین سے ہیں۔ بین یہ کہا ہوں کہ دنیائے یہ با بین مہیں سے سکھی ہیں ۔لمذا ان چیزوں کو بر باوید کرتیا جا سبئے ۔اس خیال میں نہ بڑھا چاہئے کرجس کا نام عمدہ برتا کو ہو۔ وہ قلامی کا نشان

بحاور بيركر جوانی اور آرزادی كااليبي يا توں سے كر كی تعلق نمين ہو-

یہ بات یا در کھنے کر قو د داری اور خو د نمائی میں زمین و آسمان کا فرق ہج ۔ جو اپنی عزت کر تا ہے وہ اور وں کی ہمی عزت کر تا ہے ۔ واجرائی ظلم چیزوں کی عزت کرنے میں ایک خو د دار آ دمی کوخوشی ماصل ہموتی ہج' اور وہ ایسا مذکر ناانیا فر غرسجہ تا ہے خاص کران لوگوں کی عزت کرنا ہو عمریا مرتبے یا علم میں فوقیت رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی عزت کرے سے اپنی عزت میں بال ہر اہر فرق نہیں آتا۔ اوپ کے قراعد جو ایک زماند میں طمالڈ ں میں رائے تھے ہواری ہمایت میش بیدا ملکیت میں ہے۔ تھے کیسیا مخاتھ ''اواپ معاشرت اور کیا بلما ظواس خوبصور فی کے جس میں دہ مخود الدہوئے تھے۔ لمذا ہم کوکٹ کوئی چاہئے کہ چوکو ان میں سے قائم رہ سکتا ہے اس کو قائم رکھیں جیادا پر می شل اور میش ہیسیا چیز وں کے دوج کومیرات میں بل ہیں بریاونہ ہوجائیں ،

حضرات ا آب میں اپنی تقریر کوخم کرتا ہوں ا در اب دقت ہے کہ آپ اُن بہت سی اہم قرار دا دوں سے متعلق مباحث میں مصروف ہوں جوشنطین کا نفرنس اور دیگر کر جومش مجرصاحیا آپ کے سامنے بیش کریں گے اور اگر چہتھے کو یہ فخر حاسل تہوسنے کریں ہی آپ کے ساتھ ان اموا میں اپنا تا چیز صقہ ہے سکوں ۔ لیکن آپ کے کا موں کی کامیابی کے سئے ہمیفہ مہیفہ دم والسیس تک میری تمنا ئیں اور آرڈ وئیں آپ کے ساتھ ہوں گی ۔



امتعقرة للصنوط الواعي

صدولی جنام پیرسیون حب بگرامی ایم ڈی ڈی ای آئی ایم ای

## فالاصمد

میچرصاحب و ایس عادالملک اورعل درسیدهی کے چھوسے بی کی تھے۔ عادالملک سیرسین سیدهی اورسیدهس سے قدیم اورشور ملکرا می فاندان کی تاریخ میں ایسے جارجا ندلگائے اوراس فاندان سے ان جلیل العت در مائیہ نا زہتیوں کی بدولت وورحاغرہ میں اپنی گزششتہ ناموری اورشرت کی تجدید اس طور پر کی جو تر ماند و دان کے مایہ نا زرفیکان کے نقش قدم کا



مينجر سيد حسن بلگرامي صدر لجلاس بست و ششم (لكهنتو سنه ۱۹۱۴ع)

پیگا دیتی رسیدگی - ا ورمی طرح پر کرعمد عیاسید میں بر کی قا آران سن اپ علی شفف اور فیا قیدل کی بد و است برا کی ا بد و است برا کی کے فائد ان کو شهرت عام سے منظر پر لا کمر اگر دیا تھا اور سینکراوں برس کر رجا ہے گئے ۔ بعد آج می ان کی یا دولوں میں اور ان کی بقار دوام مے کا رئاسے تا ریخ ل میں محفوظ ملتے ہیں اسی طح بر برخاندان فلم ان ماروں میں بدولت مسدیوں تک زیا نوں پر برخاندان فلم کی بدولت مسدیوں تک زیان و رپ برخاندان میں رسینے گا۔

میم سنده من کی تعلیم و ترمیت بھی انھیں علی وعلی اصولوں پر ہوئی جس طرح بر کوان کے دو نامور پر بوئی جس طرح بر کوان کے دو نامور پر بھی بھی آبور انھوں سے عوبی فارسی کے علاوہ انگریزی اور اور مرحی تریا توں بیں کا فی طور سے فا بلیت پید اکر سے فی طیب کے اصول حید یدہ پر واکر کری اور سرجی کی تعلیم پاکر نظری اور علی طریقے سے کا میما بی حاصل کی تھی۔ کچھ عرصہ کک وہ ہندوستان کی اگریزی فوٹ میں جبیشی اگریزی فوٹ میں جبیشی ہو گاکھ انگلستان میں رہے۔ بھی الافول سے اسپینیٹ واکو کی لیکستان میں رہے۔ بھی الافول سے اسپینٹ واکو کی پر کمیش کو جا دی رکھ کرا بنی جبر ان مور و سند کی پر کمیش کو جا دی رکھ کرا بنی جبر ان معلومات میں موالد کہ ذریعہ سے گری واقعیت عامل کر کے خصوصیت کے ساتھ انگریزی پالٹبکس او رمسئل تعلیم پر بہبت کچھ غود کیا۔ تقریباً سنا اللہ عیں وہ ہندوستان میں واپس آسے ۔ اور تھوڑ از مان حید رہ با وا تھی ٹو وغیرہ میں تیا م کرنے کے بعد اکھوں سے میں واپس آسے ۔ اور تھوڑ از مان حید رہ با وا تھی ٹو وغیرہ میں تیا م کرنے کے بعد اکھوں سے علی گرط حد کی سکونٹ کو اسٹے واسط منا سب سمجھ کرعلی گرط حد کی سکونٹ کو اسٹے واسط منا سب سمجھ کرعلی گرط حد کی سکونٹ کو اسٹے واسط منا سب سمجھ کرعلی گرط حد کی سکونٹ کو اسٹے واسط منا سب سمجھ کرعلی گرط حد کی سکونٹ کو اسٹے واسط منا سب سمجھ کرعلی گرط حد کی سکونٹ کو اسٹے واسط منا سب سمجھ کرعلی گرط حد کی سکونٹ کو اسٹونٹ کو اسٹے واسط منا سب سمجھ کرعلی گرط حد کی سکونٹ کو اسٹے واسط منا سب سمجھ کرعلی گرط حد کی سکونٹ کو اسٹونٹ کو اس

جب مسلمانو س کی تعلیم یافته جاعت سے آن کو دیکھا اور وہ ان سے ملی اور اہم آباد اخیالات بوکر تعلقات میں وسعت ہوگی تواس کو معلوم ہو اکران کی داست سبی سٹر افت کے ساتھ مجموعہ نویں ہے۔ وہ متاشت ہمسٹیدگی ، بیخة کاری ، اصابت رائے کے لیاظاسے فردف میدیتے وہ آزاد خیال تھے اور ان کا ظاہر و باطن مکیاں تھا وہ جدید تعلیما ور قدیم تربیت کا بہترین نمونہ تھے بتو دوالی اور خاکساری سے ان بیں شایت متاشت آئیز دقار کی شاک بید اگر دی تھی اور جن کے دل میں انہی

قوم کی محبت اس کی ترقی کی دھین کوٹ کوٹ کرکٹ کر تھری ہوئی تھی۔" الدید ذیر سے انگر کی ڈشٹر زیکان از این تاریخ ایرین

ان دنون سلم لیگ کی نشو ونها کا نیا نه ماز تقا- مولوی عزیز مرنه اصاحب آزری سکر مری ایک کی بے وقت موت سے ایک ایسے صاحب تدبیرا ورمضبوط مشخص کی جب کہ خالی کی تی جن کے انتقال سے مسلما نوں کی مسیاسی جاعت کو بڑا دھکا لگا تھا۔ ان کی جانتین کے لئے میچوصاحب کا انتخاب سکرٹری آل (نڈیاسلم لیگ کے عہدہ کے لئے تعنمت غیر مترقیہ تھا بطلالاء میں وہ اجلاس کانفرش منعقدهٔ لکھنؤ کے پرلیے ڈسٹ بنا سے گئے۔اس زمانہ میں صوال مل پینورسٹی کے لئے قوم مین مشہ کا پوش اور بیجان ما اور حقوق و افلتیا رات پونیورسٹی کے بارہ میں قرم اور کور نسٹ کے درمیان کش محق جاری فی۔ انھوں نے چوخطیاس ا جانسس میں پڑھا اس میں کافی طور برمسائل ڈیر بحبث پونیورسٹی پرروشنی ڈالتے ہوئے مسئلہ تعلیم پر حسی پڑ تروی بحب کی سے وہ ان کے مسئلہ تعلیم کمرفی انعیت کی بہترین سند ہی اس خطیہ کی تعریف میں تھے باغ کی بارہ دری گرنج اعلی تھی اور جس کا ڈیکر ان دنوں ہرتھنیم یا فقدا و لمبر تعلیم کی تران برتھا۔

تا فرسمافارہ میں ہم سے دیکھا کہ وہ اچھے فاصے کا نفرنس کی ٹینگ میں دن کے آکھ نو سیکے سلطان ہمان ہمران ہمران کی ٹرکت سلطان ہمان ہمران منرل میں آسے ۔ کا رقی پر سامان سفر لگا ہوا تھا۔ شلہ جا رہبے سے ، مرراہ کمپٹی کی ٹرکت کے سلے کا نفرنس آفن میں اُئر بڑے ۔ فتما ہو بچ کر مرسید علی امام ممبر قانون اگر کیٹر کو کسل دالیرائے کے سان ہوئے ۔ بہو پچنے سے دودن بعرصی معمول شب کو ارام کے دا مسط لیٹے اور جرایسے سے معمول شب کو ارام کے دا مسطے لیٹے اور جرایسے سے محمول شب کو ارام کے دا مسطے لیٹے اور جرایسے سے کھٹے کہ خواب گاہ ہوئے میں کرے ثباتی عالم کا نقشہ دکھاتی رہی ۔

ع مففرت كركي عجب ازا دمرد لها

## خطئصدارت

حضرات إلى مم لوك ايك اليس بزول ند اورقابل تفريرم كي تاركي بين ميتم بوك بي کوس کی وجہ سے شاعرف ہا ری کارروائی پر بلکر تام ماک پر ایک او واسی تسی جھا گئی ہے۔ منات واليرائي صاحب بهاورجن كو بهاري ويورسني كي تريك سه ايك فاص قهم كاكري دليسي عني أس وقت مرفع اورة ى فرائس بورسيد بن اوريم سب مع ول مؤديا مد اور خلصا د بمدروى سه بريزان بى کی جانب رچوع کرر ہے ہیں۔ ہماری یہ وٹی وعاہیے کہ ان کوجلد شفائے کا ل اورطاقت عاجلہ ہے اس موجا ك اورالسي عمرطولاتي تقييب موكرس لهاك در ازتك وه اس عددة جليل مرجواس وقت ان كرماصل ب ادرا يدى دىگرمتم بالشان اوربا وقعت عهدوں برا ين بادشاه اوراب بلك كى فدمت مين سرفرانيمي - ان عبسته عضالل ليدى صاحبه كواس صدمه ناكماتي اور رج ويريشاني مع تريمروه عال كرديات ميكن ففل للي اور سرطرت سے أن كوكو كي اسيب منيں بہتيا۔ ان كى خدمت ميں بمي ہم اپنی نها بیت مؤ دیا مذہبدروی مٹیکٹ کرتے ہیں۔ہم آن بہا در دں کے بیٹیوں اور بیوا وُں کے ماتم ہیں بھی مشریک حال ہیں جنوں سے اپنے فرض منصبی کے اوا کرسے میں اپنی جا میں نثا رکرویں۔ وہلی کے سفاكا مذواقعد كے تيندي كھنٹوں كے فاصلہ سے بعيدالمافت ماك أبين بين مينوركا تا يغاكا ايك قاتل مے ہا تھ سے ہلاک ہونیا اس بات کی صاف دلیل ہو کہ اس شم کے حربوں کی جرا کم ایک بڑے وسیعطیقہ زمین پر رائج ہیں - برشمتی سے میریمی اقرا ر کرنا پڑتا ہے کہ السیے جرایم کا کلیڈ الندا و منیں ہوسکتا اِورلیم اسى تسدرسي سبيم كومتينا طبسى بوكران كوبرايك عاسيس برايك ليم القيع النان نفرت كي نظري ويجتنا بجر اں سنے کہ آس قسم کے سفاکا مذہرا می سوسائٹی کی بنیا دکو ہلا دیتے ہیں اور درجالیکہ ان سے کسٹننفس کوکوئی فائده شيس بنيچيا - توم كوسي مدنقصا أن بهرنيا سب - برسوطن مك كايد فرض بوكداسية مقدور بحركام عن کوالیے قا ہرا نہ افغال کے فروکر نے میں مدد دیوے کیونکہ ان سے تمام ویٹا کے امن کوسحنت صدیم پہو کچتا ہے۔ میراِ فرض منصبی ہوگا کہ ہیں ہی سے ساسنے اس صفون پرایک رزو لیوش بیش کروں۔ اس سلنے بالفعل وركير وض كرناستين جاستار

حفرات این بال بالکوم رست بوکه ماری سالاتبلیمی کانفران کے صدرت بن بائے عامے کی عاصل کانفران کے صدرت بن بائے عام کی عزت ہاری قرم اپنے کسی فرد کوعطا کرسکتی ہے۔ اور پیکھی تیج کی با

نہیں -اگر ہم اس کا لحاظ کریں کہ یہ مجھے کس قتم کے ہوا کرتے ہیں، اور وہ غورو خوض کس قدر اسمیت رکھتے ہی جس میں اُن کے مشر کا ہر سال کئی روز تک اپنے اوپر نمایت جفاکشی اور زحمت گوارا کر سے بھش فیابس اورب او قری خدمت می غرض سے معروف رہتے ہیں۔ یہ مجمعے عرف آپس میں ملنے ملائے کے سنے میں بواكرية كم لوگ يهان ايك دوسري كي خاطر مدارات كياكري- بلكه على لرغم ان بين مرايك بيشيه اورمرايك طیقہ کے لوگوں کے دل داوہ اور سرگرم قام مقام میند وستان کے سرمت سے آکراس غرض سے اکتف ہوتے ہیں کراپنی قومی فلاح مصمتعلق اسم تریں مسائل میرآ پس میں تبا دائشیا لات کریں۔ ان کا منشار میں ہوتا ہے کہ ان مسائل رکھیٹ کریں ۔ اورحتی الا مکان مباحثہ نے ذریعیہ سے ان سمے اندرونی نکات کوحل کریں ایسی جماعت کا صدرنشین تنتخب کمیا جا ناا وراس کرسی صدارت پرمینجیناالیسی عزت پیحس کامیحه کو **پ**ر ااعترا ہے اور جس کے لئے میں خلوص ول سے مشکور ہوں مضوعیًاجب کر میں ان حلیل الفدر فررگوں مح اسهاد گرای کو یا و کرتا بول جو گزیمشته سنول مین اس کرسی صدا رت کوز منیت غش سیک این سجب مین اک سے اپنامقابلہ کرتا ہوں تو اپنے کو ایک ورّہ ناچنر پاتا ہوں - اور اسی وجسسے اس اعزانہ پر زیاده تر نازان بور - اس کے ساتھ مجد بریہ بات بھی روش بوکداگر اعزاز زیادہ ہوتو دسترداری بی دلین بی اسم ہے کیوں کہ قوم حرشی کو وہ اعلیٰ درجہ عطا کرتی ہی ہو آئے مجھے عال ہو آؤ یہ کھی آوقع رکھتی ہوکی لینے غور و خوض میں اُس سے کسی سے کسی سے در رہ نما کی عاصل کرے اور لازمی طور پر اس تسم کی ره نما في مَر حالت بين ايك الهم ذمه وارى مواكرتي بيج نسكين البيي نا ذك حالت بين بتواس وقت بين اسلامی دینائی تقدیمه برطاری لیجاورجس سے ہما ری اکلوتی اعلی تعلیم کی شمت کھی والب تہ ہجا ور ایسے وقت میں کداس جلبہ مجے مشر کا دیمے خیالات ایسے مسائل میں غرق بیل جومعمولی طور میرامم اور شکیل جی یہ ذیتہ داری صد کی نہ ہوجاتی ہجا در اس کا پورا احساس کرتا ہوا اس وقت آپ سے کے

جوالتاکسس کرمیں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کرسنے والا ہوں اس سے لیے فرمان مزید سے بازی کی بہتر میں میں میں میں اس کے سامنے کرسنے والا ہوں اس سے لیے فرمان

مندرجہ ذیل سے الشب کوئی تمید میرے ذہن میں اتی -

"آج مندوستان کی اعلیٰ تعلیم سے اپنی گری اور سے کی کی افہار کا مقع پا ے سے ہم کوبڑی مترت ہوئی۔ ابدولت مہندوستان کی یو نیو رسٹیوں ہی سے امید کرسکتے ہیں کہ اُن کے ذریعہ سے بت دیج یو رومین لوگوں اور ہندوستا نیوں کے استیا دات ( صحب کا کسک) اوتونیمی وصلوں یا

دارومدارست - بندوستان کی یو بنورسٹیوں نے معیار تعلیم کے برصائے اور وائرہ تسلم کو وسعت وسینے محے لئے جو تدبیریں اعتیار کی بین اُ ن کوسے مے پوری ہدر دی سے ساتھ زیرِ نظر رکھا ہی۔ لیکن الجی بہت کھد کرنے کو باقی ہے اس زمانه مین کوئی یو تبورسٹی منمس ننیں قرار دی جاسکتی "ا د قتیکه اسم میں ا نئى تحقیقاتیں كرے كا يو را موقع مذويا جا كے - آپ كوعلوم قديمه كا ابقا بھي ضرور سبه- ا دراس کے ساتھ ہی ساتھ مغربی علوم کی ترقی میں سلی وا فرکر ناہے - آگی يە فرض بېر كەطلىرىي اخلاق حميدە د كركم ) بېيداكرىپ - كيونكرا س كے بغيرتعلىم بالكل سبي سورو بهوتى سبي - آپ كتے بي كرآ ب كواتني بيا رى د مترداريوں كا اعترات سے - بولام آپ کے دریش ہوائس کی کامیابی کے ہم فو استگار أي - اين موصلول كي تقيل (آيية بل) كولندر كيم وران كي مصول یں بلا وقفہ کوسٹنس با ری ر کھٹے خدا کے ففنل سے آپ کا میاب ہمجا وسیے چھ برسس ہوسے ہیں کہ انگلشان سے ہندوستان کو اپنی ہدر دی کا بیا م بهیجا تھا۔ آئ ہم ہندوستان ہیں یہ چا ہے ہیں کہ لفظ امید آپ کے زبان و موجائي - ما بدولت كومرمت نكي ندگي كي ملي اور آنا رنظرا سقي مين. تعلیم نے آپ کی امیدیں سپیدائی ہیں اور اعلیٰ تعلیم برآپ اعلیٰ امیدوں کی تبنیا دو السیکتے ہیں ہما رہے علی سے دہلی ہیں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جا رہے گەرنر چنرل باچلاس كوننس بڑی بڑی رقمیں مند وسستان میں تعلیم كی اشاعت ا در اصلاح سے سے محصوص کردیں۔ ماید و لت کامنشا، ہے کہ پیخطائزین السيد اسكولوں وركالجول كى كثرت سيد مشكر بوجائے جن سے وفا دار مرداية مزاج اوركارا مرمتوطنان ملك طيار موكرتكليس يوحرفت عركانتكاك ا درزندگی کے تمام شغلوں میں کسی سے کم نہوں۔ اور ہما ری یہ خوا میں ہے کہ علم کی اشاعت اور اس مے دیگر نتائج نعنی اعلےٰ پایہ کی د ماغی قوتِ اور آسودائی اورتت رستی ہماری ہند وشاتی رعایا مے گھروں سے تا ریکی دور كرين ا دران كى محنت مشقت كوتوست گوا ركر دين - بهارى خوا مشتقليم ہی

در بعدسے بر آ کے گی اور مہند وستان کی تعلیم کی حابیت ہا رہے ولیں
ہیشہ میمن رہے گی۔ اس بات کے تیق سے ہم کو بہت فرحت حال ہوئی
کہ آپ ہمارے اور نہا رہے دود ان شاہی کے جان شاریں اور آپ کی
یہ خواہن ہم کہ آپ برطانی خطلی اور مہند وستان کے درشتها سے اتحا دکواستوا
کریں دائی اُن بعمتوں کی قدر کر سے میں جو حکوست برطانیہ کے زیرسایہ آپ کو
عال ہیں ما بدولت آپ کی دفاوا رانہ اور عقید تحدیدانہ عرضدان شاکریہ
اداکرتے ہیں ۔"

یتیناً آپ حفرات نے بہچان لیا ہوگا کہ یہ ہما رہے شاہشا و مخل الطقت آئیز کلام ہے۔ اس کے الفا ایسے پڑورو ہیں اور دریا و بی اور نیک بنیتی کی ہو اسے اسیے معظر ہیں کہ اُن سے بڑے کرکسی انسان کی زیان سے نہ سکتے ہوں گے۔ ورحقیقت ملکہ وکمٹوریہ مرعومہ کے پوستے سکے سلے لیسے الفاظ زیبا تھے کیدں کہ ان کا انتفات مشفقا نہ اور الفنت لا زوال اپنی سہت دوستانی رعایا کے حق میں الیبی ٹی کہیں کی بدولت ہم سے گرسشتہ زمانہ میں مجبی بہت کچے فیف مطابات اور اب ہمی آٹھا رہے ہیں۔ علاوہ بریں یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے اعلی و رجہ کی فراست، خرومندی اور ماربری مثر شع سبے او درج بریں یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے اعلیٰ و رجہ کی فراست، خرومندی اور ماربری مثر شع سبے او درج اس ملک کی تعلیمی تعلق سکے حق ہیں ماگنا چا رطاکا تھی سر کے میں انداز تعنیں کرنا چا سہنے۔ یہ الفاظ اسس کی پالسی یا ترتی کے ساتھ ہو اس کو ہم گزان الفاظ کو حتی انداز تعنیں کرنا چا سہنے۔ یہ الفاظ اسس تا بل ہیں کہ مہندوستان سے سخت تریں سنگ خا را پر سنہری حرفوں میں کہتدہ کر اسے ہرا یا سہا پر شخص ان کی مرفور سیکے۔

"ایریختی نی اقلیسی مین ماسی معلی ایری بیجی کے اس اعلان کی ایک ہی مثال میرے فہن ہیں آتی سے اور وہ وہ پاللیسی ہے جس کی بنیا و روس میں الگرزنگر و وم بے جنگ کریمیا کے بعد ڈالی تھی۔ گرفرق اتنا ہے کہ زار روسس کے فرمان کی معمل علی طریع نو را کی گئی۔ حالاں کہ بھا رہے شاہنشا معظم کا علان کو یا شبک ولی سے معظم کا علان کو یا شبک ولی سے معظم کا علان کو یا شبک ولی سے ساتھ بالا سے طاق رکھ ویا گیا اور نسیا منسیا بھی ہوگیا۔الگرزنڈروم کے زمانہ سے قبل روس میں تعلیم کی حالت ابتدال اور تنزل کے قعرکو پہنچ گئی تھی زبروستی سے رو مین کی بالیسی سے قومی زندگی سے کسی میٹ کو الیمامسا رہنیں کیا تھا جبیبا کہ تعلیم کو مرا کی شمی تعلیم اور تنوی کی جا تھی تھی ۔ اور عام مسی اور دھا رست کا اور جنوب کا در عام مسی اور دھا رست کا در خوم ما اعلیٰ تعلیم تعلیم اور دھا رست کا در خوم کا اعلان کی تعلیم اور دھا دی جا تی تھی ۔ اور عام مسی اور دھا رست کا

نشانه نبائی جاتی متی - بوتیورسٹیوں میں فرخ کے کرنی اور کونٹ کے درجہ سے عایدواکا بر پروٹسیر کے عہدہ پر متقرر کے ہوئی جاتی ہے تارکہ بھارے کے درجہ سے عالم نعظ بردگیج و پاکرت سے - الگونا دوم کی پالیسی سے اُس انبری کو روک و یا اوراس پالیسی کواُس سے وفاوا را قسروں سے قرراُ جاری کرویا جس کا نیتج یہ ہوا کہ املی تعلیم میں فی الفور سے حد اصلاص ہوگئیں - یہ اصلاحی و ورس اور کی تھیں اور اُن کی وج سے املی تعلیم میں فی الفور سے حد اصلاحی ہوگئیں - یہ اصلاحین ورس اور کی تھیں اور اُن کی وج سے یہ نیورسٹیاں اسپنے اندر د تی معاملات میں خود مختار میوگئیں دیر بریز پائین جارکس فرائھی تھنگ ،

اگرسر ہا رکورٹ بھلو کے خطاکا پیمنشا تھاکداً س کا رروائی کی تائیریں ولائل بیش کریں جس کا مشودہ سکر بڑی آئی سے آ سکر بڑی آف اسٹیٹ کے مشیر کا روں سے ان کو بھاری پوٹیورسٹی کی بخریک سکے بآرہ میں دیا ہے تو کوئی سلیم الطبع انسان اس کولٹ کی نئیس کرے گاکہ یہ دلائل کسی کو قائل کرسکتے ہیں ، بلکرمعا ملدا س کے بیش ہے اور خطامے لیجہ اور اندائر بیان سے پینیچہ محالت جا ئز ہوسکت سے کہ اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ فرید

بحث ومباحثه كوقطعاً بن ركرديا جاست -

اس کے بعد جھے کو جو کھے ہوئی کرتا سپیاس میں میرا یہ بچی فرض ہوگا کہ ہیں اساسی دکانسٹی سٹوش کہ کمیٹی کی در وائی ہرا عترا عن کر ول کئن اس سے میرا ہر گزید تھ تھید نہیں کہ کمٹی کے کسی ممبر کی ذات یا تیک نینی ہر وصبّا لگا یا جائے۔ یا اس بات ہیں کوئی شک کیا جائے کہ اُنھوں نے نمایت گرمجو شی ادر جانفشا سے اس شکل خارست کو ادانہ کیا جوان سکے مبر دکی گئی تھی کم بیٹی سے ممبروں کو اس کی وحق ہوگئی تھی کہ ہد معا مار جل معامی نقشہ دکھا رہے تھے جس میں معا مار جل معامی نقشہ دکھا رہے تھے جس میں اُنہی وقت و قاداری کے شعلے ہر کس رہیں تھے درجر میں عالی عوصلہ اور تمثیاً کی آگ و ایک رہیں تھے درجر میں عالی عوصلہ اور تمثیاً کی آگ و ایک رہیں تھے درجر میں عالی عوصلہ اور تمثیاً کی آگ و ایک رہی تھی کہ

مسلم وینورسٹری اسٹک بنیاد مود ملک معظم حن کی اس نہ مانہ میں آمر آمرتی اپنے وست مبارک سیفشپ کریں۔ یہ تو کمیٹی کوا ورنہ قوم کواس بات کی اصلیت کا اصاس ہوا کہ اساسس (کالٹٹی ٹیوش) را توں رہے يريون مصحلون كي طرح نهيس طبيا ر مبواكرت بهن اب توسب پرطام رسيم كه ايساا را ده هي لاسود تها-نیکن واقعہ مے مدوث کے بعدد انشستدنیا آسان سیرس وقت یں کر کمیٹی سے اساس دکاسٹی ٹیٹن تح اندراس كثرت سے حق ترويد وافل كرنا منظور كيا تھا اس وقت كس كا بير فتيال تھا كہ بيرحقوق خود بها آتاً ہی جا کشلر کو حاصل ہموں گئے۔ اِس حالت میں تھی اس سکیم اختیا رات شاید صرست نہ یا د ہ وسیع تھے بین تی دیبرسے پرنبورسٹی ایک شخص واحد کی علقہ نگوسٹس ہوئی چاتی تھی۔ مگرسسکرٹری آٹ انٹریٹ مے ہمری قبصید کی آدوسے میں سے جا تسار مے احتیارات گورٹنٹ بن کو مرقل کر ائے۔ سمحے ہیں حالت ياكل بدتر مهو كئي سبي ا وريونيورسطى بعوض ايك قوى تاسيس داسيا گوزنسط آت اثريا ، استينعمده مے بی طرسے پوٹیورسٹی کا افساعلی ہوگا " پیانسار داپ گورشنط آٹ اٹٹریا) اسپنے ہرایک معاملہ کے متعتق حب كاتعلق و تبورستی سے بوتحقیقات كريے كاعجا ژموگا -اور دینورسٹی كی تر تی اور انتظام اوبر فلاح كے لئے بوكيم لهي وه مناسب تقور كرسے كورك و جاعت ترسنيان ، كومشوره وسيكا -كوك كواب اختيار سبة كم رقواه السيين مشوره ميمل كرسه يا كالشار سلم عود بني ك لئة اپني مدائه ارسال كريم اگرایسی دادر سام موصول بهوست پرجالتلراس خرورت کومیسوس کرسد که اس سی مشوره پر عمل كرنا جاسينة وكورط كوفروركرنا بِرْسه كا" آب الخطرفر اوي كي كريه قاعده كاليج سك ايأب موجوده قاعده ي خفيف سي ترميم كرين كي بعديًا مع حرب كانتي بيرواكه ما رسكالششي طيش كي "اعلى حكرال جاعت" اعلى ورية كى قفت من رياكي اور منش مية مصرف بوڭئي مهر-اس لايواپ كالشطى شرش ك ويكر تقفيل ت ك وكري أب كي تعدي حاطر تثيري بالتما بواقتيا ساسيدس ت كريكا بور أن سير الله برواقع بوكيا بهوكا كرموزه يونيوبيستى بن بهارى قوم مح قالم مقامول كوست قليزاختيارات با قي ره جا وين محكم- ايك لمحريح سلحُ في اس مسه أنكا رثهين كر" ما كه يو يويوس مهاته كانسشى تميش كميش كى تحريز كم مطايق بين كى - و ه ا پايساعده "اسسس د انشي تريش ) بهو كى -یہ سے سبے کروہ علی طور ہر ایک یا لکل مرکاری چر ہوچا دیسے گئ جس کو سروشند تقلیم سکے ماہرات فن عِلْا يَا كُرِينِ سِكَا درواتعديد بوكراسة مك خود اسينه قرار سيكي بموصية اور سروالثاين لوال اثنتخاص تی شاوت کی بناپرنُعَلَم کے میدان میں گورنشٹ کی کوششین ماکا سیا سے ثنا بہت ہو ٹی ہیں۔ آئے کئے وه به وكعرا رويا كرست بين كربهاري إو ميركسشيا ن حميده عضائل د كر تكيرواسي نوجوان تعيي اليس

ا بي لوگ جوافلات كى عدر كى بين تابت قدم بول فيداكرسكين ان سے اسى قدر موسكاكتور سے ایسے ایم اے بی اے سپ اکر دیں شہوں سے کتا ہیں ہے سیمے ازیرکرلی ہیں۔ بالفرض ہم يه ان ليس كر كل دنش براني تكركوميو الركرني راه برجانا شروع كريسك اور آئنده اس كو قريا وه كابياني عصل مد توسوال به بمحکراس فتم کی درس گاه میں خواہ وہ کسی ہی عمرہ کیوں نہ ہوسلیا تو سے کیو بيرته قع كى جاتى سبے كدوه اس بي فاص طورست وليسي ليس اور معراليسي كميرى ولحييي كرم كوتي ميسيسدمايد ان كواس وقت عصل سے اس برقر بان كرب أنه ماده بهدجا ويس اورتعكيمي تبيت سية بهنير محسك اسيخ آپ كوديواليه نباليس-كيا وترهيقت بم كو كيم هيسان كمان اس كاسب كريم سيداس علام كاري وركس كاه مح سن كياكيا قرياتيان النكي جارنبي بي -كيا بم اس مح اصلى معنى كولمي سجعين -دیجھے توسمی سب سے اول تواس کے میعنی ہیں کردنید لاکھ روپیسے جو ہم سے حال میں اپنی افلا زوہ قوم سے جمع کئے ہیں اکھا کر ایک گورنمنٹ کے سررشند کے حوالہ کر دیں۔ تاکہ وہ اپنے صب خوا أس كاد اره شا دكردت ادريه وه روبيه بي ح قوم في بوش بي اكرانسي مالت بين عطاكيا قماكم جس وقت اس بیرونا داری کی حرارت طاری متی - ا در ده گویا وجد کی حالت بین لتی اور اس رومیمیر بین غرباا در شوسطالحال لوگوں کی منت اور جغاکشی کی کمائی کا بیسیدیمی شامل تقاجو انھوں سے بیپ کالمم ا ورُشْيُل مي الدائر كيا بقاا ورستمول لوگول كي اشرفيال مي جو اُلقون سے اپني دولت علي كيس مانده كے طور پرعطا کی تقیس اوریس سے بہت زیادہ دسینے کا ان کومفت دورع مل تھا۔ نگریہ ننظر کھی الکل حقیرا ور ئے قدر معلوم ہندئی سنے جب ہم اس کا مقابلہ خو دعلی گراھ کالج کی قربانی سے کرتے ہیں جو ہم کو فقطالیک ان مقابلہ میں اس کا مقابلہ خو دعلی گراھ کالج کی قربانی سے کرتے ہیں جو ہم کو فقطالیک ام پر شیفته به وکرد نیال زم آتا ہے ۔ بعنی دینورسٹی کے نام بر۔ ذرا قانون کی اس عبارت کو ملاحظ فرمائیے اور اس کا یہ اخرا فتباسس ہجو میں آپ کے سامنے بیش کرد کا اس یونورسٹی قائم ہوتے كُ تاريخ من مرسة العام سلما أن بيت ايك جداكا من عيم (كاريوريش ) مح مفقود إو جاك كا اور ده يونيورسني مين مرغم مروجات كاس مي إن احترات السيحة وجد دكاخا تمر كرديا جائي كا إور الیسی بیتر سے کے عوض میں کا نقشہ میں سے اوپر آپ کی اطلاع مے لئے کھینیا ہے۔ ایک ایس اینور كو كالج كى بهرا يك قتم كى جاكدا دمنقوله وغير منفذ لما در إس نعے تمام حوّق اورا ختيار احدثمنتْقل كريسيّے جا وتيكي سرسید کی عمر می کا کررو انیان بیرهیل سالدا در تا زکسابده باجش کی پیروکشش سلماندن کی تمام قوم سن كى بداور عبى كو قدم مسكم معيتر تري ره تماؤب سے است ما الله القور مست مين كرنشو و تا ويا بح و الله الك كى دست مجوا يك اول درسيدى يوتوسشى كى خروريات مح مقابل سي ب فيك دليى ب بيس

بيشواؤ ب ينعي ره كالي كالتفام اس فرسس اسادي سي كياسي كرم بقرين جفاص كريك كور تمنت مح حکام اعلیٰ شُل بسرائے تو نفشنت کو رنزیا دیکرمشحف اجھاب کے تعے اُن کی بی کی آئی سستائش کرتے ہے ہے ہیں۔ لار و کرزن کی تعلیمیش سے یا وجو دیکم مضوص فرقہ کے نام سے سمی رونامی شنل ، اوندرستی کے خلاف لکھا کا بچ ا ورأس كے نظم و انتظام كى بہت تورى كى - كاليكو برتسم كى تعليى اصلاب س بني رويى كا رتبه ها صل ربات مثلاً باستندگی کا وستور در زیدنشل سشمی اور اتالیتی دمثید توریل ، طرنقه زنگرانی اوریه وه اصلاحین می حن کی فرورت کا سرکاری عهده دار د س کی دنیا میں ایب اعتراف شروع میوا بی ا درجن کی نقل ایمی تک سرکا ری تاسیسوں دانسٹی شوش، میں کا میابی کے ساتھ منیں ہوسکی۔ ایسے مر کاری افسروں سے جواعلیٰ در ہے کی ذمہ داری کے عمد وں پر مامور تے علی گڑھو کے پڑھے ہوئے نرجوا نوب كوفواءً فاسغ التحسيل مهوريا اكن سے ينجے دريوں كے طالب علم منابيت ہى اعلى تعريف كا صله عنایت کیا گیا ہے۔ ان میں سے وو ایک مے اقتباس بیش کریے کی ایا دہت جا ہتا ہوں۔ میرا کلنڈیر كالون الفشن كور ترمويجات متحده بيرفر مات بيده كالج ين يومام بيندى عال كي مع اورجو فرجوان اس مے طیا دسکتے ہیں وہ بٹوت ہیں اس دہشت نے کا جوکا ج کی بٹ ہیں صرف کی گئی ہے۔ اگر چینٹرش کا یہ کا م نیں ہے کرمشرق اورمغرب سے خیالات کا موا زینہ اُس بنجیدگی کے ماکھ کرے ہونشگاهمد کواینے ذہین رسا اور اپنی سرمن شفنیت کی دجہ سے عامل تھا۔ تاہم یہ قرین قیا س ہو کہو و او کپ جس کواک زیرا نوں سے شاسانی عل ہوجواس کا لج سے پڑھ کو سکتے ہیں۔ ہم سے اتفاق کرینے کرآن میں اپنی تعلیمی ترعبیت کے امتیازی نشأنات اُسی ورجہ میں فش ہوستے ہیں جنسے ہما ری اعلیٰ درجہ مے اسکو لوں سے طالب علموں میں یا ہماری یونیورسٹی سے فارغ التھیں سٹ کرد وں میں ملی گڑھ کالج كالبُرها بهوا مرادت بهو كياب ركت حيال أعلى تعليم يافنة ا ورستنعني المزاج انسان كا-مگرسب سِ بڑی بات یہ ہی کہ وہ اس متم کے ہند وستانیوں کا کنونہ بن گیاسہے جو انگریزوں کی خواہشوں کی اس قسيدر داو دين:

وہی صاحب والا ایک اورمقام پرفرماتے ہیں کوئیں سے بارہا دیکھا ہے کمٹی گڑھ کا پڑھا ہو آدی ہونا گو پا ایک بر وانہ وراہ داری ہی جس کی وجہ سے انگونیر اور مہند وستانی دونوں اس کی عن اور اُس براعثما دکرستے ہیں ۔ یہ لوگ جمال کمیں جاتے ہیں وہاں اُن کے اوپراُن کی تعلیم گاہ کی چاہیا موجو دہوتی ہے۔ بعنی استحض کی مہرجس کی زیر ٹنگرانی ان کی ترمیت عمل ہیں آتی ہی۔ " اس صوبہ سے ایک اورلفائن گی د نرمبر چارلسس کر استھوسے صاحب سے رمئیسوں کے ایک ا ڈرلیس کا جواب ویتے ہوئے یہ قربایا تھا موسی کے طالب علمکس بات میں ٹامور ہیں ؟ ان کی السلت یہ سبے کہ یہ راستیا ترا ورم وار مزلج اور ش گورخنٹ کے زیرسا یہ رسیتے ہیں اس کے برخواہ ہیں۔ یہ خلیق اور مودب اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ میں ساتھ میں اور اپنی تربیت کی وجہ سے میترا ہیں اور اپنی تربیت کی وجہ سے زندگی کے علی کاموں کی یوری قابلیت رکھتے ہیں ؟

پس داضع ہو کرحس یا ت کا ان اعلیٰ افسروں نے اور دیگر انتخاص سے فاص کرسکے اعتراف کیا ہم وہ یہ ہم کہ علی گڑھ کو حمیدہ خصائل ہیں داکر سے میں دکر مکیڑی بنانے میں بے شک کامیا بی سامسل ہوئی۔ اور یہ کہ اس کے شاگرہ وں میں دیانت ، فرہانت اور علی انتظامیہ مادّہ یا یاجا تاسیے -

پس آپ ملاخط فرما دیں گے کہ علی گڑھ کا بجے کے طرب شیوں کا زمانہ الیما نہیں ہو کہ وہ اسس بزطنی کے مزاوا رہوں جس کی روع اس تجویز میں سرا میت کر گئی ہی جو اس وقت ہمارے سامنے آس تریم کے بعد میں ہے جو سکرٹری آف اسٹیٹ کے اخریسیا اس کا کرنے افرار کی ہے فود اپنے منی سے گزشت ہند نے اقرار کیا ہے کہ جس امر میں کالج کو تمایاں کا میابی حاس ہوئی ہے آس میں وہ اکا میاب رہے اس برجی اب وہ یہ جا ہتی ہو کہ مجوزہ یو تورسٹی کا انتظام اسپتے ہاتھ میں سے سے اور ٹرسٹیوں کی وہ حالت بنا در جس میں قرمتہ واری تو ہوتی ہے مگر اختیا رکھے نہیں اور اس حالت کی جو نتاہیں اس ماک میں نظرے گڑ دی ہی اگن سے یہ کماجا سکتا ہو کہوہ وشمن کو کی فعیب نیموں۔

علاده بری اگراپ اس تجویز کومنظو رکرلیں تو یدمکن ہے کہ آپ ہی کے ہسٹا من کاکوئی فرد
تمام حقوق تروید کو خود برقتے اور کا بچ کی پالسی کو یا لکل لینے قیفہ میں کرسے بشرطیکہ کورست کے اعظام
طبقوں میں اس کورسوخ ہو یا اس کا کوئی دوست سررشت ترتشیم سے کسی بڑے عمدہ پرتتعین ہوت جو
لوگ کرہٹ دوستان میں نیم سرکاری اورخانگی حقی کے پڑز درا ٹرکا کچے سلم رکھتے ہیں وہ اس خطر کا احمالی

برخان اس کے یہ کما جا سکتا ہے کہ اس سے لیے اور یہ الیا ہے کہ اس سے گو زُمنٹ سے اور یہ کا اس سے گو زُمنٹ سے اور یہ ہارا و ترہ الیا ہے کہ اس سے گو زُمنٹ سے اور یہ کہ اگر حید ہوتو تی تر ویدا ور است شناوا حتیا طابح تر مے اندر واخل کئے سکئے ہیں وہ یاتو شاذونا در موقع پر مہتے جا وی تر ویدا ور است شناوا حتیا طابح تر مے اندر واخل کئے سکئے ہیں وہ یاتو شاذونا در موقع پر مہتے جا وی میں کہ میں کہ جب ان کا برتن لا بد ہوجائے۔ مگریہ قول ہمارے عذر کا و رست مطلب اوا اس مورت میں کہ جب ان کا برتن لا بد ہوجائے۔ مگریہ قول ہمارے عذر کا و رست مطلب اوا اس میں کو رشن سے اوپر سے اعتباری ہنیں ہے ملک اس انتظام پر جس کی وجہ سے ہمرد م اور ہم آن افسروں کے تیا دلکا سلسلہ جاری رہتا ہی ہو کم و بیتے تعلیمی معاملات

ہم کوشنطور نہیں سید ملکداس سیم بھی زیادہ اس وجہ سے کہ آئندہ سمے واسیطے قانون اساسی کاسٹی ٹیوٹن ے تا م تفقیلات میں تغیروتی ال کرنے کا حق اتھوں سے محفوظ رکھا ہے۔ بس ہم کو لازم ہے کہ جد الله المراج التي ولان سي يكارس سق اورشيخ على كے سے منصوب بأنده رسم في كريم كو يه من أور وه من كا ان سب كو خواب ريت ن مجه كمراسيخ ولول سن محوكروين اورو فدر دويشل ) ے بے کر جاسے کی حرص کو در الگام دیں، ورمود بانہ گو تشنط میں عرض کریں کرمی کو برنوں سٹی ہم كوعناية بوربى بجوه بارسي سيكسي معرف كي تهيل وجوبها رامعظم اوزعتمدا ورره نما اوعليب تفا اور بوبها ری من حبیت قرم ترقی کی ایداد و ل کابانی تقاء اس کے بعنی لجلیل لقید دراور لاثا فی سرسیم م مے گزرجائے کے تھوٹے ہی عرصہ کے بعد ہم کوایات پڑ اسبق جدوہ پڑھا سکئے تھے لین اپنی مرد آپ كري كاست كوست كوست كور المام الما المام ال خصلت ہے جو ہم کو قوت یا زومے سکتی ہے اورس ضغطہ میں ہم گرفتا دہی اس سے رہا کرسکتی ہجت سب نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ قبل اس کے نمیں اسماق کے مشکر کے قریب دجوار سے بھی پونچیاں یں نے موبودہ کو نیر اونبور سٹی کے بر خلاف فترائے دے دیائے۔ ورحقیقت میں قطبی طور میراس کے خلاف ہوں ۔ اگر گورنمنٹ ہم کو فور اُ یہ حق ویدے کہ ہم تمام ہند دستان کے کا بحوں کو لی کرلیں بھرمی میں اپنے آيي مشوره د ول گيا که آپ موجو د ه بخو ترکونا منطور ليجيځ <sup>ک</sup>ص حالت بين که مهم کوا پني تنظم ولنـ سري<sup>،</sup> ا سينځاس<sup>ل</sup> پر اپنے لفنا بتعلیم میرا و رسب معاملات پراختیار ندر باتو ہما رہے کیے حق الحاق کا ملنا مذہب -كيال ہے- بيرى توبدرائے ہوكدا بتداہى سے اس سند الحاق سے ہم كورا و راست سعبكا ديا ہے اور اوگوں کی توبقہ کواس تحویر کے اصلی اور تفقیق عیوب کی طرف سے بھیر دیا ہے۔ بعنی یہ کہ اعلیٰ اختیا رنظم دنسق کا اور اس کی مرحرو ی تفسیل کا ہا دے قایم مقاموں کے ہاتھوں میں ہونے کے عوض كوزنث أن انظيام باقعين بوكا-

ہم سے کہ آجا ہے کہ ہن دوکوں سے گوئرنسٹ کی تجویز کو تواصو لًا مان لیا ہے۔ ہم جاسنتے ہیں کہ اُن کی قوم ہیں نہایت فی کا ورمعا ما فہم لوگ موجو وہیں اور ہم کوہ س کا قرار خرور ہے کو تو ہی اپنی ضروریات کو قوب سمجھتے ہیں۔ اس سنتے ہم کو ہر و سست صرکرنا چاہئے اور یہ دیجینا چاہئے کہ ان کو کیا ماسیے اور وہ کیسا قول کرتے ہیں کہی بات کو اصو لا تسلم کر لذیا اور جزیہ اور ایک قطع و برید کئے ہوئے وستورالعل کو قبول کر لینیا اور بات ہے۔ علاوہ بریس سسے بڑی بات تو ہم کو بید یا ور کھنی جا سئے کہ بہندوں سے پات قبول کر لینیا اور بات ہے۔ علاوہ بریس مسبب سے بڑی بات تو ہم کو بید یا ور کھنی جا سئے کہ بہندوں سے پات کو بی گاڑھ کا کم مسلما قرن برالیا

نا زل بر اجیسے کرمدا مث آسمان سے کوئی سل گرسے بیکن اسپے حیالات کی روسے میں اس کوایک اسپی تعمت محبتا ہوں بومصیبت کے مبین من از ل ہوئی ہو۔ اُس نے قرم کی انکھیں کھول یں اور تعیت حال اُن كود كهاوى سے - اگر جو اُن وجو ہات كى سنا پر شايع بن يريس سے زور ديا ہى - برا اكام تواس سے يہ كياب كرمز يدغوروتا تل كاوقت دياس - اس سوال كابواب كرآيا يونيورسى في اللي تركب بارآور بو گی اور ده سے مح کی یونورسٹی جو ہم چا سہتے ہیں ہم کو سلے گی یا سنیں ۔ زماندمستقبل ہی صف سکتا ہے قود

مجھ کو تراس سے ناامیدی شیں ہے۔

میری دانست میں اس مقام سے زیا دہ کوئی موقع مجھ کو اس کانسیں ملے گا کہیں ان حیا لات پر ایک عام نظر ڈالوں تعلیم سکے بارہ میں جہاں کا مندوستان سے اس سے تعلق ہو ہیت سے ذی ایش لوگوں کے دلوں میں بیان کھی اور انگاستان میں ہی ڈین میں ۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کرتعلیم ے ان کامطلب انگریزی تعلیم اور " تعلیم یافتہ " نیٹو کا نفظ جواُن کی زبان زردہجوا سے وہی لوگ مراد بهی حن کی تعلیم آنگریزی زیان میں بوئی ہے۔جن حیالات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ات س اكثر اسى مريح منا لطريرميني بي كرشايد اس مقمون بريحيث كرسے سے وہ واضح بروما وي اور مين غلطانهياك بواس استند فردر تمضمون كانسبت اب يائي جاتى بي وه رفع بوجاوي ادر بعض فروى اس و چهرست سپ که اعتبی مغالطه س ا و رغلط نمیوں کی بنا پر تدبیر دیالیسی ، اور ظم ونت دا د فینریش ،

قالم كئے جائے ہیں

بهلاعام عمد ميرجو مذكورهٔ بالا ذي اشر جلقول بين بإياجاً اسب اورهي سي بين احتلاف كرنام إلها موں ، یہ سیم کر بدوں اٹکریزی تعلیم مے ہم کو جدید خیا لات سے اور جدید خفیقات کی اسروں سیے خواہ وهسیاسی یا تمدّ نی علوم میں ہوں خواہ ا دہیہ اور ریاضیہ علوم میں واقفیت نا ممکن سیے اور سچے لوگ انگریزی یا کوئی اور یورسین زبان تنیں چاسنتے اگن کوخرود البیسے منیالات سے لاعلی رہے گی سی تعلمی می بنا پر میزندتی بھی نکا لا جاتا ہے کہ ہی تعلیم یافتہ فرقہ د اس محدود معنی میں سی کا میں او پر ذکر کرکھا ہو<sup>ں</sup> ا بانی مبانی ہے۔ تمام با عنیا نہ کر سکوں ، تمام آزادی کے حیالات اور استفنائے طبع کا اور اسس فوائن کا کرکسی بعیداور مجد ل سینسل میں ان کے ملک کواب سے بڑے پیاید پر فود مختا ری حال ہو۔ حالاں کہ ایسی تھ اسٹر بعض لوگوں کے خیال میں بغا وت کے ہم پڑے۔ ان عقائد میں بہتے۔ محبوسی کے اندر جمیبا ہوا ،اور و با ہوا اصلیت کا ایک ہی دانہ ہے وہ یہ کہ آج کل اس کی صرورت مع كرميندا شخاص إيسيموجود مهو رجن كوانگريزي يافريخ ياجر مني عبيبي كه مالت مور) اس قار

معلوم موکه وه جدید خیالات کا اسینے ملک کی زبان میں خواہ دہ الیشیائی مہوخواہ پور ومین ترحمب کرسکیں جس طور پر انگلتان یا احرکیہ میں فریخ یا جرمن قوموں کا کوئی چدیدا تکثاف مثلاً اسیکی ریز العنی سنعا ہا کے منفی ، دو مرسے ہی روز مرایک فرد بیشر کی ملکیت ہوجاتی سیم ایسے ہی وہ دو سرے سفتے یا دو مرسے میلنے میں مهد وستان یا چین کے باشندوں کی ملکیت ہوجاتا سے ۔

یں وہ مختلف صوبے ہیں جن کے ذریعہ سے ہرقہ سے خیال کی تواہ وہ ہُرا بھلا یا ہیں ہو اشاعت ہوا کہ آن سے مذکہ ایک غیر زبان کے ذریعہ سے چھتھت حال ہے ہے کہ برت اعلیٰ درجہ کوا اور بہت میں کا علم اور پر اور دہیں زبان کی ہدد کے حاصل کرنا ممکن کو بہت میں خوش کی بار دکے حاصل کرنا ممکن کو اپنی خوش کی بیاست مجھ کو تین چار الیسے ہزرگوار ول سے سلنے کا اتفاق ہو ایواد ب و تہذیب اور این خوش کی بینی سے مجھ کو تین چار الیسے ہزرگوار ول سے سلنے کا اتفاق ہو ایواد ہ و تہذیب اور این قت دو توں بیں لانانی ہیں ۔ ان ہیں سے کوئی انگریزی نہیں جا نتا تھا سوائے ایک کے جس سے آن کو عرب کی میں میں دو توں بیں کو تھی گردی کو ایک عرب کو اس کے حق تو یہ ہے کہ اس قیم کی کلیڈ چار بدائش ہو ایک ایک کے تریسا بہو ہم کو اس مائٹ میں ہو تھا اور عہدہ سے کر اس کے دیست میان جا نشین " بھی اس تریان سے واقعت ہو کہ می گردی ہو تھا اور عہدہ سے کہ معامل سے کا تنا و دائش تا بیا قت سے کو اور اس کا تنا ہو ہم کو فقط سے اس میں دیا تھا ہوں کو ایک کی تریا ہیں کو اس تریان سے دیا تھا ہوں کا تریا ہو کہ کہ کہ تا ہوں کو میں دو سے سے سے سے اس کا مزید تیونت درکار ہم کہ ہے دورت ان کو ایک تو تو یہ اور تو کی کر دیا تیں بات کا مزید تیونت درکار ہم کہ میان کی تریا ہیں کو فقط سے است دیا لئیس میں جی آئی کو رہا تیں جی کی کار ویا رہے کے لئے کمی کاتی ہیں تو ہم کو فقط کی نہ بات توں بات کا مزید تیونت درکار ہم کہ کو فقط کی نہ بات تا بیں علاوہ علم دلیا قت بید اگر سے کے حلی کار ویا رہے لئے کمی کاتی ہیں تو ہم کو فقط کی نہ بات تا ہو کہ کو کو قتط کی کر دیا تیں علاوہ علم دلیا قت بید اگر سے کے خوالی کار ویا رہے لئے کھی کاتی ہیں تو ہم کو فقط

اس کی خرورت ہو کہ ہم مہتدوستانی اریاستوں کے انتظام پر ایک نظر ڈالیں جو بالکل دلیبی زبان میں ہوارگا ہے جنیفت تو ہیہ ہے کہ مغلول کے زبانہ کے باتی ماندہ بہت سے عربی اور قار می کے الفاظ ہو بہو برش نڈیا با کے سرشتہ مالکزاری کے انگریزی بغات ہیں شامل کردیدے گئے ہیں۔ اور یہ بات کہ انگریزی تربا ن باغیا نہ خیالات کو اس ملک میں تھیلائے نے لئے زیادہ موزوں ہے۔ الیبی ہی کے تقل لیم اور علی تربہ بدو ووں اس کے مانے کے ظلاف ہیں۔ کسی تم کا خیال کیوں نہ ہو اگروہ او گوں کی اپنی زبان میں ظام ہرکیا گیا ہو تو اس کے باشا بڑا گروہ سمجھ سے گا۔ اور باغیامہ خیالات خواہ وہ تو بر ی ہوں یا تقریری اس قاعدہ سے مستنی میں مطاد در کم بیخیال کر اس مستنی میں میں دو کو سے اس کے دو کو سے اس کے دو کو سے اس کے دو کو سے انتظام میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں اس سے میری خوش یہ ہو کہ میں دھاد در کم بیخیال کر اس ملک کے دوگوں کے لئے انگریزی پڑھٹا سے ایس او مام پرمبنی ہو خلط میں۔

دوسرا قلط خیال ہواس قدر رائج ہے اورس کا دو کرتا لازم ہے یہ ہے کہ ہم ہندوستانیوں کو بلاکمی ہم جرکے اور یا کل اپنی فرش سے یہ انتہاشو تی گریزی سیکھتے گاہے۔ شاید صوت اس بنت سے کہ ہم اس زیان کا خون کریں یا قاص یہ ادادہ کر کے کہ ہم اینگوانڈینس کی دل آوا ری کمریں کیونکہ وقیلم یافتہ فرقے سے بطتے بہت ہیں باقات میں باقات میں اور وہ یہ ہو کہ انگریزی مامیدانی اورانگام سے ہم کو انگریزی کا سیکھتا ہم پرلازم کر دیا ہے ہون ہو تا سے ہم کو انگریزی کا سیکھتا ہم پرلازم کر دیا ہے ہون ہو تا سے ہم کو انگریزی کا سیکھتا خرور ہوگیا ہے ۔ ان ہیں سے بھٹی کا بیاں پر ذکر کیا جا تا ہے ۔ ایک و سے ہم کو انگریزی کا سیکھتا خرور ہوگیا ہے ۔ ان ہیں سے بھٹی کا بیاں پر ذکر کیا جا تا ہے ۔ ایک و یہ وہر ہم کہ جاب والیرائے صاحب بداد کی قالون ساتہ اور انتخاب میں انتخاب والیرائے ما دور اور اجرائی اسی زیان میں ہو تاہے ۔ اگر نیا یہ والیرائے کی خراب کے ساتھے اور فیصلے انگریزی والی کو سے سے کوئی ذبا تی عون موصل کرنے کی خرور سے لیک کورٹ سے لیک کورٹ سے لیک کورٹ سے کہا کہ کورٹ سے کہا کہ کورٹ ہو گیا اس کے لئے بھی اس کی خرورت ہو ۔ شال محکور بابات میں ہواکر ہے ہی اور مائی محکور سے انگریزی واقع کورٹ ہو گیا اس کے اعلی عال کے لئے بھی اس کی خرورت ہی ۔ شال محکور بابات میں ہو سے ۔ اگریزی کی خرورت ہی ۔ شال محکور بابات میں میں اور کی باور کی باور کی بی انگریزی کی خرورت ہی ۔ انگریزی دافی گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہوں کی فار در ت ہے ۔ اگریز ان کو پر سے کا در تاہے اور بات کی گیا تو گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گ

علاوہ بریں بڑے بڑے بڑے تھارتی کا رضانوں کو بیعیئے مثلاً بناک یا دوسری شرکتیں جن کو انگلستان اورد نگیر منبدوستان کے کا رخا نوں سے تجارتی تعلق رہتے ہیں۔ ان سب میں خطاد کتابت اور صاب انگرنری میں ہواکرا ہے ۔ اورائن کو ایسے علے تی خرورت ہوتی ہے جو دونوں زبانوں سے آرٹ ا ہوں ایس تلا ہر ہے کرکسی ناکسی طرح ا فکرنی کاعلی سیت اعلیٰ درجہ سے سے کرحیں سے زیاد و کسی غیر ملکی آدمی کے سنے سیکھنا مکن بنیں ہے۔ یا لکل دینے درجہ کا میں میں فائد میری کے حرف جان لینا بر اسے - برطانیہ کی منار وستانی حکومت کے ساتھ کی ہوگیا ہے - بیجار سے مردو يرص كے بغير كام تنيس صل سكتا طعنه زنى يا بالوانكش بيني با بوكى كھى ہوئى التكريزى برغنده زنى آسان ات سے ان لوگوں کے بغیراس ملک میں انگریزی حکومت کرشمکش میں بڑھادے گی ۔ خواہ بی اے ہو یا بى ك فيل - اليف الى يا اليف الى فيل - انظرائس ياسس شده يافيل حتى كرير ل المكول والمداكم سلسله عمال میں ایک معین حکرہے - ان میں سے ہرایاب اس پینے کے او برایاب کھی کا حکم رکھتی ہے بعنی اس کے چلاسے میں ہرایک کی مدد شامل ہے۔ گووہ کتنی ہی کم کیوں نہو۔ ان لوگوں برخندہ زنی کرنا ياان كى تعليم كومبت مشكل كردينا سب سے كم ان لوگوں كو زيبا سبے -جواس طربق كارر واكى كے روس موسعة كي دنيته داري ركفتي بين - اگرييسب محكي يا أن مين سيد بيض بندوستان كي كسي جارع زيان مين چلا سے جا سسکتے قراس ملک سے نوجوان کس قد ترخیم افسیوں اور مرور ویوں ، پر اگند گی و ماغ معتقب عضلات اورضعف قوال ميماني سي عفوظ رستي - مركبيت سي اسباب البي جمع مور محك من كريت يه انقرام ما مكن بوگياسي اور ان مين سي سي ايم پر ب كرنود انگريزون سے پر فيصله كرليا سے كم وہ ہماری ٹریا ن مسلیمیں سے منی کہ سرست تعلیمین ملی سی حالت سے جس کے نتائج ہمارے بچوں کی فکریو ربان سیکھنے کے نمایت مفرین عفرزبان کے عاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ درست بہننی ترجی اورشق کے ذریعے اور اس مل یں بیط لیتر بڑی صر تکسیما رسے سے مسدود ہو۔

گریه توبطور علم موترفد کے تقابق تجے آوپر بیان کیا گیااس کامنشایہ ہے کہ معمولی انگریز قبل سے کے انگریز قبل سے کے انگریز ی کی تقسیل کو پکت کا گرانگریز ی کی تقسیل کو پکت کا گرانگریز ی کی تقسیل کو پکت کا گرانگریز ی تعلیم ان کو اس بات کا اعزات کرنا مجبور کیاہے اپنی گری نفرت کا برائوں کی اور اُن کا رتوا سے کام لیں - اُن کو اس بات کا اعزات کرنا چاہئے کہ خود دستے کہ خود دست اور میں کا اور اُن کی اور اس کا سے قدمہ وار دکتا میں میں بی اور اس کا سے قدمہ وار دکتا می نمین ہی اور اس کا بی اعتراف کرنا چاہئے کہ مغویا ان تحریریا تقریر سے ساتے ولیے ہی زبان زیادہ در تغیر زمین پائی جاتی ہے۔

ا دراس کاکو و تحقیقت کو کی معقول و جہراس کی نہیں ہم کہ وہ سیم یا فتہ ہندوستانی کو ہندوستان سے واق مکومت کا عقرت سیمیس یا اس سے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ گویا وہی ایک خفی ہے جوانگریزی حکومت ہم ہدر دی بنا و کاستی تہیں۔ میں بہ چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کو حقیقت اسیمیس کرہ تغیرات و تبدلات مبذت تا میں بھارے ارد گرد در کھائی ہے۔ رہے ہیں وہ نقط اس تدرج دڈولپ منٹ ماکانیتی ہیں ہومرو را ہام کا ایک مارسے اور نیزوٹی کے شقت ملکوں ہے اُس قرب کا نیچوس سے جد تیس بلنع واللاغ کی ذرایج مرحت سے گریان کو ایک ہی ماکن کریں کرمرت ہند وستان کریا کہ ایسا مصر متیں سے جس میں بیتغیرات و تبدلات نمایاں تہیں۔ اور اس کا بھی انہیں۔ مشرقی دنیا کا ایسا مصر متیں سے جس ہیں بیتغیرات و تبدلات نمایاں تہیں۔

اگریم کو ده ضرور تی میش منه بردیش جونو وانگریزی حکومت سے پیدا کی بین تو ہم اپنی تعلیم کوس ما بالی تریت تعلیم کوس ما بالی تریت تعلیم کور وانگریزی حکومت سے پیدا کی بین تو ہم اپنی تعلیم کور اس بارگرال سے مجابی تحقیق خواب ہمارے بست سے بوجوانوں کے قوائے جبائی و دماغی کے اور اس بارگرال اور تربیا اس کے علاوہ بور صفا میں کروہ خود اپنی زبان میں سیکھتے وہ ان سکے سلئے اسسے معنی خیزا در کامل ور تربیب تا بات بروستے کی میں گرز نہیں ہوستے - بہاں تا کے دان کا انگریزی زبان کا علم بھی جس کو وہ تا اس طرز تعلیم میں تبدیل ورم (سکٹ لنگورج) کے سیکھتے زیادہ کامل ہوتا اور اس میں آنا انواحات نہوتا جباکہ کام کی میں کور اس میں آنا انواحات نہوتا کو ایک کی میں کور اس میں آنا انواحات نہوتا کو ایک کی میں کور اور اس میں آنا انواحات نہوتا کو ایک کی میں کور اس میں آنا انواحات نہوتا کور آپ کور اس میں آنا انواحات نہوتا کور آپ کے میں کور ایک کی کمی کھی میں بواکر تا ہے۔

بوکھ کو او بربیان ہوا وہ ہیں ہے اس امیدسے کہا ہو کہ وہ لوگ جن کی رائیں ہما رہے ہی ہیں۔

ہم مقید یا مقرنا بت ہو سکتی ہیں اُن کوششوں کو زیا وہ کشاوہ وی کی نظرسے دی ہیں ہو ہم اس

مرتی میں اپنا واجی صفہ لینے کے لئے کر رہ ہے ہیں جو ہما رہ اردگر دساری و نیاہیں ہور ہی ہی لوجی سے

لوکوں نے کہا ہے کہ جس شرق کولوگ سمجھتے ہیں کہ تبدّل پڑیونیس ہواس بی سب کھے بدل رہا ہے

سوائے اس نقطا خیال اور اُن آرائے ہوا نیگوانڈین لوگوں کی مسائل اور معاملات کے بارہ میں ہوائی اس موائے اس نقطا خیال اور اُن آرائے ہوا نیگوانڈین لوگوں کی مسائل اور معاملات کے بارہ میں ہوائی اس موائے اس نقطا خیال اور اُن آرائے ہوا نیس کے ہوا تھا تی نیولویں اس امید کرنے کی حرات کرتا ہوں ہیں دقت ان کو ان فلطیوں کا اعراق براہ بی موجودہ را میں اور خیالات تعلیم کے بارہ میں بنی ہیں تو اُن کے بتیورکسی متعدد بدل جا میں گئے جس کی وجہ سے بدطنی اور رہے اعتباری کے وہ ایخرے دور موجائیں گئے جن میں بدل جا میں مقت گرے ہوئے ہیں اور خیموں نے عملاً ہما ری ان اُمیدوں کے نادمیسدہ شکونکو کو مولوں کی ہو ہم کے دریا رہ ایک مندیا تھیں۔ اور میں اس میں دارا لعلوم سے تا می کا عمیرے اور میں اور موجائیں کے میں۔ اور میں اس میں دارا لعلوم سے تا میں ماموں کی ہورائی کو اور موجائیں کی دورائی کو میں جو اُن کی دریا رہ ایک دریا رہ ایک دریا وہ مارے کی تھیں۔ اور میں اور میں میں دورائی کرنے کی تھیں۔ اور میں اور میں دورائی کو ایک دریا رہ ایک دریا رہ ایک دریا وہ میں کہ تیں روں کے بدلے سے اس ماک میں ایک ذیا دہ صاحت دل

ر وشن خیال، زیاده اعتادادر میروس کی تعلیم سیاست زیالیبی)عل میں آجادے گاہیں دہ سیات د یالیسی ، جو مک منظم کی تعزیر سے متر شحہے۔

اب اگریں فرر "الحاق ہے کہ میں اس کی سال ہوں تواس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یں اس کی ابھیت کا قابل نہیں۔ بلکہ اور اس کی سال ہوں تواس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یں اس کی ابھیت کا قابل نہیں۔ بلکہ اور اس کو میں اس کی سے اس کی موجہ وہ حالت میں کیا گام ہے اس کی ہوجہ وہ حالت میں کیا گام ہے میں اور اس کو میں آرکیب سے تمام ہند وستان میں قوم کے واسط بنیز از منیز کا را مدکر سکتے ہیں۔ و دسرے لفطول میں ہم کمال تک فائدہ کے ساتھ ایک غیرست نی د اسط بنیز از منیز کا را مدکر سکتے ہیں۔ و دسرے لفطول میں ہم کمال تک فائدہ کے ساتھ ایک غیرست نی د رہے چا ر طرد ) پر نیورٹ کی برط حالے ہیں۔ ہو فررا مندنی کی برط میں کا لیڈ اسکوب ) کوا یک میرادے کو صورت حال کی بائل تبدیل کر دے گر بالمؤمن اگر سب وزیر ہم کو میں ہم کو اس میں ہم کو اس میں ہم کو میں ہم کہ میں ہم کو میں ہم کی میں ہم کو میں ہم

الیں یو نیور کئی کی تلاش میں ہارے سے سید ہوگا کہم دنیا کی توجودہ یو نیورسٹیوں میں اسے سی کو کو نیورسٹیوں میں ا سے کسی کو بخوند قرار دیں۔ کوئی خاص نموند مثلاً اکسفورڈ یالندل کی نیٹنگس یا بران یا پارسس ہا ک گوں کا مذہوگا۔ جاری مروزیات الی ہیں کہ ان سے صول کے سئے ہم کو ایک سے ٹریادہ نموزل

کی خصوصیات کو ملا دینا پڑیگا ، اصل بات تویہ ہو کہم انی خردریات سے واقف ہوں۔
مال کے ایک صفف دہر پر ڈینٹ چارلس فرائنگی ختنگ ایں اہل دلی ، سے دنیالی کا پرتوطیو کی چاتھیں کی ہیں جن کے حدود فاصل کی تعریف کا مل درستی کے ساتھ دہنیں ہوسکی کیوں کو بھومقام پران میں فلط ہوجا تاہے لیمنی ایک ہی او مورسٹی میں ایک سے زیادہ سیموں کی خاسیس پائی جاتی ہیں پر کھی ان اقسام میں فرق ایسا بین ہو کہ دیکھنے سے باسانی بیچانی جاتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہوا در ہی فالبا مدرسے علمیت اور تیج کے فدائی ہوئے ہیں۔ بجریہ قاسے دلا بورشری) اورکت فان اُن کے اورار ہواکرتے ہیں اور اُن کاطراعل مشاہرہ ہوتا ہے جن یونیوسٹیوں کے اور " جرین " کے ہم کا طلاق ہوتا ہے داور اس نفط کو حغرافیرسے اس قدر تعلق نہیں ہوجس قدر کہ تمدّی فالت سے ، وہ استقیم کی ٹایا مثالیں ہیں۔ یہ زمانہ حال کی اعلی تعلیمی سب سے زیادہ ول پرا فرکرے والی طاق کا تمویہ ہیں " مذالیں ہیں۔ یہ زمانہ حال کی اعلی تعلیمی سب سے زیادہ ول پرافرکرے والی طاق کا تمویہ ہیں ۔ دو سری قشیم میں سے تمویے اسکان لیڈا ورام مکم کی یونیورسٹیاں ہی سب اول قوت تنویر کے زورسے افران سب ساکرے کی جویاں رہتی ہیں علمیت کو اس گردہ میں کھی جگر دیجاتی ہے گر

معار میں میں ہیں۔ ارسے می بولان کا مرعا نہ یا وہ تردما عنی اور اخلاقی ہو تاہم ۔ اور شخضی تعینی شرخض مذاس متسدر تسلط کے ساتھ ان کا مرعا نہ یا وہ تردما عنی اور اخلاقی ہو تاہم ۔ اور شخضی تعینی شرخض

سے اس کا تعلق ہوتاہے۔

تنیری قسم کا اصل مقصد شبایعی بنی ترفیف طبیست انسان بیاتا ہے جس میں و باغ ۔ دل، ایان
ارادہ اور قوست ممیزہ حسن اس طح برآ نیس میں مخلوطا ورہے ما آئیگ ہوستے ہیں کہ وہ ہر محبت اولہ
جلسہ میں بے تکلف سلنے کی قابلیت رکھتا ہے ۔ اس گردہ کے نموسے آکسفور طوا ور تحمیری ہیں۔

ہوتھی قسم وہ سبے جو قابلیت والے انسان پیدا کرسے کی فکر میں رستی ہے ۔ اس تنم کی پیزیر شیا
ایسے فالوغ انتحقیل دگر بجا بیٹ اپیدا کرنا چاہتی ہیں جو روٹی کما ہے کی قابلیت رسکھتے ہوں بجنساسی
طور برجیسے انجنیز گاسا اورطب کے بپینیہ سکھانے والے مدرسے ۔ الیبی پونیوسٹیاں خصوصاً مشرق
طور برجیسے انجنیز گاسا اورطب کے بپینیہ سکھانے والے مدرسے ۔ الیبی پونیوسٹیاں خصوصاً مشرق
انفاظ کو سینے ۔ میں با کی جو میں میں میں ایس میں ایک طرف کو در انہیں جانا پڑے کا معاش کے
در انکو استے ملیل میں ، فاقہ کوئی اور محق سور موت کے مابین فاصلیاس قدر کم ہے کہ ہرا یک ایسی وی در ان بیال کی ایسی فاصلی میں ایک طرف کا
در انکو استے ملیل میں ، فاقہ کوئی اور محق سور موت کی لیافت پیدا کرنے والی پونیوسٹیاں ٹوکیو
اضافہ ہو سکے یا پوشاک میں ایک دھا کہ کا ۔ اس میس کی لیافت پیدا کرنے والی پونیورسٹیاں ٹوکیو
ادر کلکتہ اور سکے یا پوشاک میں ایک دھا کہ کا ۔ اس میس کی لیافت پیدا کرنے والی پونیورسٹیاں ٹوکیو

س کے علوم قد کر کا ایفائھی ضرور ہے اور اس کے ساتھ مغربی علوم کی ترقی میں سعی وافر کر ناہے آگے اسے میں فرض ہم کے بغیر تعلیم بالکل ہے سود موقتی ہے ۔ اور کی فرض ہم کے بغیر تعلیم بالکل ہے سود موقتی ہے ، اور کی فرما تے ہیں کہ '' این حوصلوں کے ختن د آیڈیل ، کو بندر کھئے اور اُن کے حصول میں بلاوقعہ کوشش جاری رکھئے '' اگر ہم اس پر مذہبی تعلیم کی ضرورت کا اضافہ کر دیں جس کا اعتراف سب اور جو اخلاق حمیدہ پیدا کرتے ہیں ایک لا بعضر سے آدم کو سب اور جو اخلاق حمیدہ پیدا کرتے ہیں ایک لا بعضر سے آدم کو معلی کو مدھ کے کے ایک پور اہدایت نامہ حاصل ہوجاتا ہے۔ معلی کی صدف کے مستقبل کے بینے ایک پور اہدایت نامہ حاصل ہوجاتا ہے۔

جس طالت میں کہ ہم اپنی شمت کے پیٹنے کیے انتظاریں بیٹے ہیں ہم علی گڑھ کو ان تمام میلووں ٹرقی وے کر مُل کرسکتے ہیں اور ہارے حصلوں کا تخیل دا یڈیل ، یونیورٹی کے بارہ میں ہواس بت قریب تر اسکتے ہیں۔ گرا س وتقریس حور کہا دے سئے تمایت مانفشافی کازمان ہو گا مہاری عنتیں اور کوششیں عرف علی گڑھ اگ محدوثین ہو گئیں۔ بلکہ ایک ہی ان بیں تمام مبند دستان ہر ان تاسیسوں دانسٹی ٹیوشنوں ، کی تعمیریں صرف ہونی چاہئیں جواس صورت میں کرا ہے جو صلور کا تخیل بدل کرمقتیت امر ہو جا سے - قانونی طور برین گڑھ کی پینور سٹی سے جو اُن کی ماور مہریان ہوگی محق موجاویں کی مگر رحقیقت ان اسیسوں کا الحاق ان سکے اجرات کے ادل روز سے ستروع ہوجا 'ما جاسیے کے ۔ یہ الحاق ول جارِن کالعینی روحانی الحاق ہوگا ۔ نہ کہ قابذنی - ہر درسے گاہ میں علی گڑھ کومر باست میں اپنا نمونہ قرا ردیں گی۔مثلاً یا سٹ ندگی کا دستور ( رزیڈنشل سٹم) ا الیتی طریقه ٹیوٹورٹی ٹم ندېږې تايم- عنمي اورتابي و و نور قسم که کھيل کو داور سړس کي کېټي - اگران دير گامېور کي تعليم الرکيميونين يا انظمیڈسٹ آ گے نموتوان کے پاس شدہ ابتداسے علی گرط صد کی غیرے مدیافتہ یونیوسٹی میں ایف آ یا بی اے کلاس میں واقل ہوجا یا کریں گے بیکن اگردہ خود پی اے تک کی تقلیم دیتے ہوں توسر ست الح الحاق روحانی می رہے گا۔ پھر کئی وہ اسپینے گریجہ ٹمیں کوعلی گڑھ میں فا رغ انتقبیل لوگوں کی کلاس ای آمرکت بهوسينه كوا وحِسبِ ريطهي تحتيقا مته كأكام كرين كو بهيج سبكته بهي ا د رسب سليلوں سبع بن كا ذكر بي تعفيسا كم وَكُ وه على الرحمي وزر المات بس لو راحمه في سكته بي- يه تو آپ سمجه في بور سكت كه يه كاليج ا در اسکول چوتما مهنه در مشان کے طول وعرض میں نتشر ہوں سکتے۔ ان کا انحاق برما لست میں بالکل ان کی رصٰامندی بریمد قوف ہوگا۔ بالفرض اگر گو نِمنٹ ہم کوسٹند معہ انجا ت کے کا الفتیا رہے دیوے بیام اُن اسکولول اور کا بحول کی مرضی پر سوتون ہوگا کہ آیا وہ علی گڑھ کے ساتھ بلح ہونا پ ندکریں سے يالتيل-

اب جو تیس لاکھ کا جندہ وہ تیورٹی فنڈیس دیا گیا ہے۔ اس کی نسبت تو میری سی مے ہیں نہیں آتا کہ وہ اس معقول عدر رحمٰن ہے۔ اس کی ابتدا کو بہت برسوں کا عرصہ ہو گیا۔ اور اس کی ابتدا کو بہت برسوں کا عرصہ ہو گیا۔ اور اس کی ابتدا کو بہت برسوں کا عرصہ ہو گیا۔ اور اس کی ابتدا کو بہت برسوں کا عرصہ ہو گیا۔ اور اس کی جدہ تھیو ٹی چھوٹی رقموں میں ہما رہا ۔ یہاں تک کفر ہائٹس سرآ غافاں بالقا بہت اپنی کوششوں اور اپنی ذات با برکات کی خصوبیتوں سے اس تھی کہ بیاں جو الدی۔ گر بنیاب موصوب کی مدافلت کے قبل مجالی اور اس کی خصوبیتوں سے اس تھی کی برا ایک ایسی یہ نیورسٹی کے درجہ کو بہنچا دیا جا و سے جس کی بعد بھی غیر میں ایک جو ان کے جانسین کی سے اور تام اسلامی فرقہ کو تھی۔ یعنی ایک خود مختال بھی ہو اور جو مرطرح پر گور نرشت کی و فا دار ہوا درجن کے ورجہ کو جو ہرطرح پر گور نرشت کی و فا دار ہوا درجن کے ورجہ کو حرطرح پر گور نرشت کی و فا دار ہوا درجن کے میں کہ درجہ کو میں کہ درجہ کو میں کہ سے بی و اور جن کے حل کرسے میں و می تو شی مدویے کی اس کا دورجن کے حل کرسے میں و می تو شی مدویے گران کے درجہ کو میں کہ سے درجہ کی ہو اورجن کے حل کرسے میں و می تو شی مدویے گران کے درجہ کو میں کہ درجہ کو میں کہ درجہ کی درجہ کو میں کہ درجہ کو میں کرسے میں و می تو شی مدویے گران کے درجہ کو می کو میں کرسے میں و می تو شی مدویے گران کے درجہ کو میں کرسے میں و می تو شی مدویے گران کے درجہ کو میں کرسے میں و می تو شی مدویے گران کے درجہ کو میں کر دور کی کرسے میں و می تو شی مدویے گران کا مادہ ہو۔

پر مرباط او قات لوگ یہ کہتے ہیں کو اب ہماری قوم میں ابتدال آگیا ہے۔ مگراس میں مجھ کوشک ہموکم ہماری قوم میں بھی اس درجہ میں سنما وت اورجیت وطن سے میرّالوگ نعلیں گئے کہ وہ اپنا چندہ اُس وقت بھی واپس مانگیر حس وقت اُن کی ہمجھ میں نہ بات آجا دے گی کہ ہم اُس کو اُسی استعمال میں لا ناچا ہتے ہیں جس کے سائے وہ روز اقراسے نامز وکردیا کیا تھا ۔ بعنی علی گڑھ کو ایک ایسی یو نیورسٹی کی میٹیت تک ہمنچا ہے۔ جس کے سائے وہ روز اقراب سے نامز وکردیا کیا تھا ۔ بعنی علی گڑھ کو ایک ایسی یو نیورسٹی کی میٹیت تک ہمنچا ہے۔ کے جوتما مہندوستان کی اسی طور میر ضامت کرے جیسے کہ کالج کرتا آیا ہے۔ گراس سے زیا وہ قالمبیت کر اللہ ات

الحاتى محيمسله كي تسيت اوّل توجير كوعلى واسب كه قوم سنة اس اصول كو بالكل ان لياسب كربيات پوتپورسٹی تعلیم دسینے والی یونیویسٹی ہوگی اوراگر اس کے ساتھ اور کا الحاق ہو تدوہ بھی یاسٹ ندگی کے طرنق د رزیدُنشاسشم، پراو رعلی گرطه سمے تمویز بر صلائے چا ویں سمعے فقط امتحان بلینے والی پونیوریٹی كاخيال بورب سن بالكل تظ كياسي بونيور شي مخمفه وم اوراغ اض كاجو حديد تصويب أسس اس کو کلی مغائرت ہو اب اس کا اعتراف ہو گیا ہے کہ کتا ہیں علم مے تبلیغ کے فدرا یہ میں سے ایک بی ذریعه بن - اور وه محی محصفلوک سا - اصل علم و وی وسیل سے مال موسکتا ہے۔ ایک تواسادكي زباني تعتمرا وراس مصحيت سساورد وسرك اسيتهم عمرا وردريدا وربياقت ميس برابر طلبہ کی عیت اور رو زانہ خلط ملط اورد وستی سے یہ بائش کر نقب یم دینیورسٹی کے اور کسی ہنسیس عال برسكتی بن بنوولندن يو نيورسٹي عب کی نقل مندوستان بين اار کالئي منابيت تابت تسيد مي اوس جان فناني سنة اليه جاده پرة درزن سب كرس سه و ونقط منحن يو تبورستى برك محوض تعليمه ه ا در تربیت ده پونیورسٹی کے رتبہ کو پہنچ جائے اور کلکہ کی پونیورسٹی اسی کے قدم بقدم علی رہی کیے جن وبودات كى بناير سرسيدعلى كرطه بين يوتيورش قالم كرنا چاست مقة أن بين سا ايك برطى وجربير تھی کہ موجودہ او بنورسٹیاں صرف متحن جاعثیں ہی اور اپنیو رسٹی کے نفط نے اصلی مفہوم کا اطلاق اپنی تنیں پوسکتا مگل مفرون برجوسے تا زہشتگر فرکھلاہے وہ بیمعلوم ہوتا ہی کہ ہما ری قوم کے ایک معتدبیصته کی خواہش بیرسبے کواگر الفرض سم بہت دوستان کو باسوا روس کے تمام بورپ کے برابرقراردين تووه ايك اليتي آكسفور وسي طلب كارمين صب كحكاليج مذ فقط اس شهرين بلكه تمام پورپ میں واقع ہوں اوران سپ کا انتظام اور اختیا رہ آسی ایک مرکزی صاحب اختیا رجاعت تے یا تقریب ہوجو دریا میں آب س مے کنارہ پر اپنے اکلوتے پانسار کی اتحقی ہی کام کرتی ہے۔ بیکتا فضول ہوگا کہ اس وقت میں اسی کوئی یونیورسٹی دنیا کے پردہ پرموجو دہنیں ہے۔ اگریہ امتحاناً والحركى جائے توخواه يورپ ميں ہويا ايشيا بيں استے برسے بيما مة پر مبوسکے گی جس كو آسان فرس كنا يا بيد مرت اس في جنسان وسعت اتنى بوكى كقرية يه بي كران جيزول ك وائره يس فارح ہد جس کاعمل و آ ممکن ہے۔ بالفرض اس کا بخرید بورب میں کیا جا تری ماں اسے لوگوں کی کھیے کمی نئیں ہوتے ہیں اعلیٰ درجہ کی د ماغیٰ او رانتظامی قابلیت موجو دیہے اور جن کو اس کی فرصت

می ہے کہ رفاہ عام کے کاموں میں اپنے کوفد اکرویں توسی اس کی کامیا بی شکوک ہوگی۔ ہندوستان میں میاں ایسے وگوں کی قلت ورد اک طور برنمایاں ہوا سفتم کی از ائن کو قسمت میں ناکا میابی سيلے بی سے تھی ہوئی - مگر تعریفی اپنے حوصلوں سے تخیل د آپایل ، سے طور بر محفاد ایک ایسی يوتبورسني كواپتا مدعا يناسخ بين كيمه عذر تهيس سبع - بشرطيكه مم اس كويا دركھيں كرہم السيے تخيل مك ايك بن حسبت بين بنيس بينيخ سكته-اگراس متم كي يه نيورستلي مكن الوجو ديمي بېو توروي ويو مروا کی جن بهیونیش کے سرستے پورے طور سے مسلح ا در آ راستہ ہیراستہ بہیں میدا مہوسکتی - اس کی تعمیر م سنے عبرایو تی در کارہے۔ ا درسیے اِ تہماکہ ہ کئی کی ضرورت ہی ۔ غیر اگر مِنزل مُفقعہ و تک پیونجی کھی تو بیج کی منزلیں بہت دوردرازاوربہت کھن تابت ہوں گی۔ تمام ہند دستان اورعلی گڑھ میں آیک ہی توت یں کام جاری رکھنا ہوگا ۔ اورجس کو میں سے روحاتی الحاق کما ہے۔ سیلے اس کو اسلامی درس گا ہو یں پیدا کر اپڑے گا۔ اگراس سنگلاخ سفری ایک نمترل کے طور میا و راپ حوصلوں کے تَغِيلَ دَ آية بل ) كى تلاش ميں ايك جبهاني زا دراه كي حيثيت سے على گره ميں ايك مقامي يونيورستى قبول كريس توميري والنست بين تحييه مضائفة كي بات نتيب ہج عجمرياسم كوايات اليها اكسفور طوملتا ہے جس کی نشآ خیں آئی تمام مغربی پوریٹ میں تہیں قالم ہو کی ہیں۔ تاہیم وہ آکسفورڈو ہوگا لینی ایک ا مین تاسیس دانشی ٹیوشن ) جو تنابیت بکار آمدا در مشابل قدر ہو گی کبشیر طیکہ اس کا انتظام بہا رہے استے بی ما تھوں ہیں ہو۔ اگر صاحب و تربر سب بھ سنے کوئی راست کی آے اور وہ ہم کو ایک ایسی یونیورسٹی عطب کرسکیں جس کو ہم ایب اکر سے میں ہوں تو دوتین من بیت قری وجو ہات بسے میں مشورہ<sub>ے</sub> دوں کا کہ آپ سے علی کڑھ میں مقامی پوٹیورسٹی قبول کرلیں اور اسس کو ایک قبط سمجیں آپ حصلوں مے تخیل رآ پڑیل اک جس کی امید آپ آئٹ دہ تے گئے ہے شک جاری رکھیں۔ یہی وجرتوبير ہے کہ سندیں دعارش تھے کی لکیری نہیں ہواکرتی ہیںجو مسط مذسکیں -اور بیریخون مکن ہی كص وقت بهارى أئرزه نسلين بية أبت كردين في كرجواعها و كؤر تمنت كان كے اوپر كيا تھا وہ ب جامة تقاتوان يرزيا ده يروسب كياجاك أورجوا سلامي اسكول ياكالجاس وقت تك وجودي آتئ إول ان مح الحاق كاحق عطا كركے ان كوانى يونىورسٹى كى غايت كودسعت وسين كى اجا زت ہے۔ آب میں سے بعض صاحبوں کو معلوم مو گاکہ خود لندن یونیورسٹی کانشوونا نما بیت سست چاک ہمراہیں۔ اس کی بناءاول شکاہ اے میں سر ٹامس گر شیع ملک الز مبیتہ کے و زیر مالمیب سے ڈالی تھی

ر یاده وسیع سند در چارش ماس کرمے کے الئے ہم کوید دکھا نا خرور ہوگاکہ ہم ایک انسیتاً چھوے عظمی و بار کا بعنی ایک مقامی یونی ورسٹی کا انتظام الخلاً اتنی قا بلیت سے کر سکتے ہیں <sup>ج</sup>ینی کہ عی گڑھ کے انتظام میں ہمنے وکھائی ہواور یہ کہ ہم اس نمونہ کے فرجوان شیبا کر کر شیکھتے بیں کہ جن کی اس فدرستانش سراکلنڈ کا لون سرچارلس کر استحدیث اورگورمنت کے دیگراکی حکام سے کی سیع- ہم کوید و کھانا ہوگا کہ ہماری ایندرسٹی سے بھی جیسے کہ اس دفت تک ہما رہے کا بچ سے شکتے رہیے میں بقول ہمارے ملك معظم محاد و فادار ، مردا مذمز اج ، اور بكار آ رُرُوطْنَ مات بیار به وزیکا کرین کے توجر قت اور علم کا شتکاری اورز ندگی کے بر مشغل س کسی سے کم تعول ؟ ووسری دیره اس کی کهیں اس محدو دسند دیجارٹر) کومنظور کرنے پر آمادہ ہول یہ ہج کے نی الآن الیبی اسسیں د انسٹی ٹیوش ہجس کوسم ملی کرسکتے ہوں یا کل عنقا ہیں۔ میں کہ چیکا ہویں کر قبل س کے کہ بہارے یا س اسی اسپیس طیا را در محق ہوئے پر آ ما دہ ہوں ہم کو بہت کھے جاتا ہ ست کوه کنی کی اشد خرورت ہے جس کے سلے سالہا سال ملکہ نششتہ البیشت کا 'ر مانہ ورکار ہے اور جس کوتما م مهند وستان میں ایک ہی وقت میں جاری رکھتا ہوگا اور اگر علی گڑھ میں اپنی زیر گی کے اس سنٹے میلو سکے سلے تھا بلبیت میں اگر نامنظور ہو تو د ہاں بھی اس قسم کی کارر وا تی اُس سکے التحكام اورتوسيي ك ين وركاريوكي - دوسرك الفاظيس يركها جاسكتا بحكهمروست الحاق كامعالم ایک پر مجھائیں بحاور بیقلمندی کے خلافت ہوگا کہ اس پر مجھائیں کے لایج میں ہم ایک اصلیت وار پونپورسٹی سے دست بردا رہوجا ویں بشرطیکہ ہم کو اس سمے معاملات کے انتظام کا اخلیا رہلارہ لوك ديا جارك - إلااس صورت مين اورائس وقت مين كرجب ممن اسيخ كوايني ذمرداري كا ناابل ثابت كرديا بهريا اپني امانت ميں خيانت كي بهو-

تیسری اور آخری وجربه بحکری آب نابت کرد دل گاکه بهاری دیسی تواه سدیا فه دجار رفعی یاغیرسند یافته به دیابهای کی حالمت سرمی لغی حس وقت که وه ایک بهی تقام پرسکون کی حالت میں

ہو گی اور اس کو بر وانہ وا رہندوستان سے ایک سرے سے دوسرے مک پروازکرنے کی اور اپنے کوشم علم کے اوپر قد اگریے کی طاقت مہو تر نہ ہوگی اس آن اکش کی حالت ہیں تھی اپنے کو نمایا ں طور مریم تا مونوشنا ك فدست كے قابل بناسكتى ہے۔ اگر سند وستان اس كى شفقت سے قائدہ اٹھانا قبول كرے۔ گر سياسي بر یا برا برو رکداسینے مضمون کے کی صوبہت وست گریبال ہوجا کوں اوران علی کا رروائیوں کا ذکر کروں بو ہم کوفور اعلی گڑھہ میں اس روپیہ کی مدد سے یوجع ہد جیاہے اور حمی ہوسے والا ہی جاری کردنی جائیں كيونكه بين اس كوا يك هے مشد ه امر فرض كرائيا الول كريم اپني كوششوں ميں رتى مرمي كمى مذكريں سے تاقيلي ہمارے پاس بتک میں ایک کروٹرر دسپیر میں نہ ہوجا سے اقلاً اس دقت کک مرا یہ کو ہاتھ مہتنیں گا ایما ہے اورفقل مناف كريا أس مع ايك حقر كو خرورى اخراجات محسك كام بي لاناچات الرعار تول كے لئے روبيه وركار بهو تواس كالبينده شاص طور مير بهونا جاستے اور اس روبيد كواسى كا م كے ك مخصوص کرونیا پیاہئے۔ ان حدود کے اند رکارر وائی مترور ہی ہے اوراس میں ایک اور فائدہ یہ ہیںکہ ہاگ ا تنجمير كُمَو بَا دين كَى ا در ہم كومعلوم ہوگا كہ بيخ أو بينے كہ اپنى صرور توں كے لحاظ سے ہم سے بہت كم جمع كہا در بعال يونيوس بيوں كامعاملہ ہوا كرتا ہے وہا ت بي لا كھكامنا شائح پوننيں ہوتا -علی کا دروائی کا پہلاقدم ہومیں دسینیس کرتا ہوں وہی ایسا ہے س بربہت فلیل سے ہم یا کیے پھٹی ہے عرف بهوگای*ں خرکیب کرتا ہوں کر ہار۔ ے کا بچ* کا نام بدل کرا ب" منام بد فروسٹر کی ایج" علی گرط صافقد جائے جو بھارے اس معمم ارا دے کی توسیل مہو گی کہ تم ائندہ کسی زمانہ میں ایک اسلامی دالا لعلوم میا ئی نمیت سے جَو پیر نمی نمیس سٹیتے ہیں اور یہ نام حال کے نام نسینی محمر ن النیکاواوزیٹیل کالج سے دنیادہ مخقرادر کم عید ایمی بخش کواب مہنتہ منفف کرکے اگ ایم - اے -اد کالج بنا دیتے ہی جود کیفے یں کمی برالکتا ہے اور ایک معلی عی بنجا تا ہے سن کو مہند دستان کے امر پلک سندسمجتی ہما ورس کے واسطے کسی پورسی سے آنار کھٹا گؤیں بیت کچھ مشرح کی خرورت ہوتی ہوتی ہوسے فتم ہونے بروہ ماہوس ہو کر اس کے شیمجے نے کہ ارا دہ سے ہاڑا تا ہے ۔ ڈاکٹر تنٹنگ کالج کی طرف ان الفاظیں اشارہ کرتے ہیں" مہند دستان کے مسلمان علاکار قدر علی اُڑھ ، میں اپنی ٹاریخی یو نیورسٹی کی اصلاح چا ہے ہیں مگمہ اس وقت کے نیچر بہت کی ہوا ہے جن سیاب سے ایک ہزا رسال سے زیادہ عرصر سے سلمانوں کی علیم کی ترقی میں رکا وسٹ ڈال دی ہو وہ اب بھی موجود ہیں "مسلم اپنیوسٹی کارچ علی گڑھ کا ام حبیس سے بچتر نیر کرمے کی جرات کی ہوسا دگی نے تحافظ سے بھی فائل تھیں ہوا دراس تحاظ سے بی کمبلول سے مطلق ہی وراً دہ اپنی شرح آپ کردیتا ہے۔ دو مرے یہ کرجب دفت آجا سے گاہم کو مرف لفظ دکا بی اس

سے فارچ كردنيا برگا.

قبل اس کے کہیں بونیورسٹی کی اعلی تریں اغراض سے بحث کروں اور اس لئے کہ مباور آپ کو كوئىب وجد خدشه سيدا ند بو جائے يس كے ديتا بوں كرنياعى كراھ يرا سے على كرا مدى طرح اس مكى كا گام دیبار ہے گاجس سے سرکا دیمے ختلف صیغوں اورمحکموں کی صروریات نسپکر تکلتی ہیں اور ساتھ ہی سیاتھ ہمارے ہیں سے نوچوا نوں کے لئے جن کا اور کوئی سدرمق نہیں ہوا ورجن کے توصیع مضعت یا ڈبٹی محرسي ككرسى ساعل طبقه كويروا زنيس كرسة ذريعهٔ معاشس كمي سيدا كرتا رميكا- بها رى يونيوس كمرايك الميسط معتب كاملينا برا عراض سعهارى معلوك الحال قدم كى فوراك مين ايك محرط اخدا فد ہو سکے یا پوٹاک میں ایک دھا مے کا مجھ کومعلوم ہے کہ کسی یو نیور شی کے ہارہ میں جوصلوں کا ایسائیل کہ ط د آیڈیل، وہ منیں ہے جو الکے زمانہ میں تقایاجس کا اب بھی دعوے کیا جاتا ہے یو علم کی غایث علم ہی مونی چاہیے " ایک ایسی مشریعت ہے جس کا وغطاب نمیں بڑے وسیع پیانہ پرا پسے ا وقات ایس ہوا کرتا ہے کہ خیب کسی نئی بو نیورسٹی کا افتیاحی علیہ ہوتا ہے پاکسی ٹرانی یونیورسٹی میں کوئی بڑی تقریب اِس کو اخبار ہا <sup>س</sup>ے كانون بي عيرما رتے ہيں اور اپنے زعم میں اپنے كونمایت صالح اخلاق والے سمجھنے لگتے ہیں۔ ذوالقال ا در دو آلیلال لوگ اسین اعلایت علیسین سے اس کی نسبت پر پوشس تقریریں کرتے ہیں۔ اس ملک میں تو يه كهان كوچي نتم مي منين بوتي - مگر حقيقت حال په ېجو كه اس زمانه بين په فقط ايك زاېدانه آرزو با قي رگه كې ہے اورایک البیامقولہ جواب بیعنی ہوگیا ہے اقلاً معزب میں اور جواب سے زیادہ سعود السکامے زمانه مين ترك كحطور مرسم كسينياب ميراك زمانه مين اس كافخر كياما تا تقا-كمنفعت كاميالهي علم کے لئے موجب تر ہیں ہم ا وراہبہم دیکھ رہے ہیں کئیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیموں سے طبابت اورلهندسي اورعلم زراعت كيعليمكا نتظام كرديا بجاور مانخيطرا ورليدس كي يونيوس لييد و كوست كم اوقا ياعطية ملتة أكر الحصيل فن تحاريت الورحرفت لي تعليم كا خاص طور ميرا نتظام نه كرديا جا ما جعتيقت حال بيهجر كرتعليم كى سود اگرى كى بوجديد روح ب اسے علم كے ميدان بين حوصلوں كے اعلى تريخل آايل کوبر با دکر دیاہے اور یہ روح سب ملکوں سے زیا دہ اُنگاستاں میں بینی دنیا کی تجارت کے مرکز میں سے ہوئی ہے۔ آکسفو رڈ میں یو نانی زیان کی جری تعلیم کا پور اقضیہ زمانہ کی رقتے کی دلیل ہے کیمیرج کے کسی لڈ گڑئے تا کوع بی سکیھنے کی ترغیب دینا محال ہے الداس صورت میں کروہ پہلے سے سے گورنمنٹ ہیں کسی عہدہ ہیر نا مز دکر دیا گیا ہؤشرتی علوم کا کابی حس کے لندن میں قائم کرنے کی تخویز مورسی ہو اُس کے وجود کا امکا بھی اس وجہ سے ہواہیے کہ اس میں تجارتی اغراض کے لئے کریا توں کی مقسلیم دی جاوے گی۔

انگلستان میں علم کے ہرایک تولیکا معاوضہ پونٹرشلنگ اور میش کی صورت میں ہوتا ہے۔ مگریں اسس کی مثاليس دے كراپ كى تضيع او فات تتين كرناما بتا تعليم كے بيد پاركى اس روح مے بهند وستان بر لمي برط ما أى كى بوا وريسى وجرب يا الله يه ايك وجرب السامى كرجو حرست استا دى شاگردكو مونى جا بيت اس میں ہم بعض اوقات کمی دیکھتے ہی جس کا ہم سب کو قل ہے۔ ایکے زمانہ میں بشرطیکہ است او کو كوئي فرريعه معاسف بوتا بيتا باطلم كاكوئي مربي اسيخ كواس كي خوراك اور يوشاك كا ذمّه واركر البياقيا اس کوکسی ا در اُجرت کی قر تھے نہیں ہوتی تھی بڑنام اور شہرت کے۔ اپنے نشا گرد وں کووہ بیٹوں کی براہم معیستا عقا - امی طرح پر دبی، نکھنو ٔ اور بٹارمسس کی شیروں اور شدروں او رو اتی مکا نوں میں لوگ ا ہے کوشا گرد وں بروقف کرویتے تھے۔ جیسے کہ تم مصری یونیورسٹی الاندم رس ہور ابی اور جیسے کردورہ میں خانقا ہوں کی علمیت کے زمانہ میں ہوا کرتا تھا۔ شاگرد مس زمانہ میں آستا م کی برایک خدمت کوم کی ان کو اجازت ملتی تھی تواہ وہ کسیبی ہی اوسے درجہ کی کیوں نہواس کی تشفقت كى نشانى اورانيا فخرسيها تقع بم مترت كے ساتھ يد كہتے ہيں كراس مك بين اب يھي يہ رفع اليسة مقامون بين باقى بهيهما بمعقول أشستا واور شائسة شاگرو أتمثا بهوجائي بين - مرفعه ترس نتائج اسی و قت میں عامل بوسکتے ہیں جب ایا ساطرت توکسی ت رول سوزی شاگر دی بہروی كا خلوص د لسع خيال اور كام ميكسي قدر كرمي شي دركار بهرا وردوسري ط ف سيتاديب يا فترومليشه ول جس كى تا ديب گريرهي اور اسكول سي هي با قاعده ترمبيت كے ذريقه سے بوتي مو-جهال كميں كر تعليم سي سوداكري كي رقع شدت كم ساته فالب بوجاتي بواس قدر رو پير كي عوض مي استخ گفتهٔ کام تحسی طرح پر بھی کرد یا جارے۔ و ہاں پورست کی روح اکثر خنا ہوجا تی ہے۔ انگلستان تے عما ید یہ شكايت كرتے ہیں كريہ روح اكسفور ڈاوركيمبرج سے جاتی رہی ہج-

ہندوستان سے زیا دہ کسی ملک میں اس کی خرورت تنیں ہی کہ متعد کو عاسے روہ پر پیسے
کی صورت میں نفع حاصل ہو۔ بقول ڈاکٹر تھ کنگ کے "اس کاسیب الماش کرے کو دور تنیں جاتا
پرلسے کا معاش کے درائع استے قلیل ہیں۔ فاقہ کشی اور بھٹ سدر متی کے ما بین قاصلہ اس ت دلے
کم ہے "علا وہ ہریں دنیا ہیں کوئی اور ملک الیانہیں جمال اتفاقات کا زور آوی کونواہ مخراہ سرکاری
نوکری محرسے پراس قدر محبور کردیتا ہے۔ اگرانگلستان پر کسی اوسط قوجوان تعاسے یہ سوال
پر سے کم کم کیا بیٹیراضیاد کر و کے ۔ و غالبًا یہ معلوم ہوگا کہ وہ مہتدسی داخیر بگ کے ایک ندایک
پر سے کے کم کم کیا بیٹیراضیار کر دیا ہے اورجب اس کا درسی پور ام موجائے گا توائی کا اسکول یا کالج یا تو

علمل ہوتا ہے ہوا سے زیادہ بڑیہ کار ہیں۔ان وجوہات سے ہند وستاں میں بخے معالی ہیں۔ میں خواہ وہ جرّاحی ہویا طبی، رکا و ٹیس بہت ہیں اور پھراکمڑ لوگوں کو مرکاری ذکری ہی تلاش کرنی پڑتی ہے۔اب یہ بتائیے کہ ہم برجوعی الدوام پیطعنہ زتی کی جاتی ہے کہ ہم کو سرکاری ڈکری کا ایرا ہو کا ہے جو کھی قرونیس ہوتا۔ کیا ہم اس محستی ہیں ؟

حیف صحیفت ہمارے سے سوائے بیٹیہ وکالت کے اور کوئی علی بیٹیوس میں فود مختا ری مال مورة ريا - كيول كرمهم كويا وري كي پيته كايا اورد و ايك ايسے بيشير كايو زياده ورست وسمت ملكون ب رائج ہیں ذکر ہی نفنول سیے ۔ یو کھی تھے کو اس موقع پر کہنا ہے اس بی جھے کو کسی قدریہ وقت معاوم ہوتی ہے کہ آغاز سخن کماں سے کیا جائے ۔ بہوال اول میں آپ کی سرقرم قریراس امری طرف میدول کرنا چا بتنا بهر كه بيال مي اتفاقات بي كا رو زسيجس كي ويهرسيجو لرك كو ئي منعنت بخش اور آزا د پيتيانتيا مرنا چاہتے ہیں ان کوبمحبوری قانون کا بیشیہ اعتیا رکزنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹری اور انجیزنگ کے پیشے عملاً ہما رہے سنے بیند ہیں۔ الا سرکاری خدمت مے ان کے پنچے کے دربوں میں جن کی شخوا ہیں تمایت حقیر ہوتی ہیں۔ یہ سے کہ انڈین مرکس مرکس حس کا لندن میں مقابلکا متحان ہوتاہے ہمارے لئے کھلاہیں۔ مگر اس سے نہیت کم لوگ فائدہ اُکٹا سکتے ہیں۔ کیوں کراس کے واسطے ایک نہایت گرا تعلیم انگسشان میں ورکا رسیے جس کے بعد ایک بہت ہی سخت اور نتیج کے سماط سے مشکوک استمان وینا کر تاہے۔ اس کے بیمعنی ہیں کہارے لئے سب سے کم رتا وٹ کا رستہ قان کا میٹیہ ہے۔ دوسرا امرص کی طرف میں آپ کومتو جد کرناچا بتا ہوں یہ بھر کیمبند دستان کی المازمتوں مے سرشتهیں بوسب سے گراں بہا تما گف والغام بی اُن کے سیئے بہت اعلیٰ درجہ کی قانونی ایا قت درکار ہے - علا وہ سول سروسس محصدوں محبون محدث میں متدر قانونی لیاقت چاہئے - یہ گران بیا انعام حسب ذیل میں والیسرائے کی اور دیگر انتظامی د اگرکیونی کونسٹوں کی تمسیدی المنكورط كي هي مرسية بنسي عبرسط كاعهده؛ اورت بداور عمد علاوه برس قاندن كاكم ومني على كور منت في معينه عدل كسترى د حورة ليشل لائن ، مح تمام عمد وب محسك در كار بهي مثلاً ومسط كط ل، قرین مخیر بی منصفی وغیره - آب کویه هی معلوم به کرانس ن کی نطرت میں ہوا یک تنایت ممولی سے شعرف ہما رے ماک میں ملکرونیا کے بردہ میں مرحکہ کرمیاں اس قسم کا ایک گرا ب بما انعام اس کی آنکھوں کے سامنے معلق کیا جا تا ہے وہاں سوز وی اس کی حرص لیں بازی ہے۔ سنے مقابلہ پر کمرب میں ہو کرد وٹر روٹ ہیں۔ بس آپ اس کو بالكاطبعی المرتحبیں سے كہ بولوگ ال نعاكم

کوسامنے لٹکانے میں، یو لوگ علم قانون کی گرم بازاری کے ماعث ہیں-ان کے نزویک بیر ايك طبعي نظاره بوگاكه بمارك توبوانون مي وسب سي وصله مندمي وه يا تواس كواپيا سيشه بنامے کو یا وندگی محستقل مثاعلی تیا دی محسط قانون کی تصیل میں اسے کو منهک کردیں حتی کہ آپ کو اس کی توقع ہوگی کوہ ہ لوگ اس شم کے مقابلہ کو پڑھا وا بھی دیں گئے تا کہ ایک بڑی تعداوس سے آپ کولای لوگوں کے انتخاب کرنے کا موقع ملے۔ مگر حب آ سے حقیقت حال ب کیرنیا ویں گے بلکواس کے برخلاف ایک عجبیب وغربیب نظارہ آپ کی ا تحمد ت مح سامنة أئے گا- و مائٹ مال اور كرامول روڈ كى اطرا مت سے كرين دوسان مے اُن طرے مرکزوں تک جمال محرمت راں قوم کے یا وقعت اور فری اختیا رادگ اور ہماتی قرم مے وہ لوگ جوان کے صلامے با رکشت ہوا کرتے ہیں ایکٹا ہوتے ہیں۔ ایک ہی اواز سنائی دیتی ہو۔ "قانون دانوں کوستیاناس، ہو" یسے اس کیفنیش کی کہ ایک کارآ مدفر قدیمے خلاف حس كوانگرنيرى طريقه عدل كسترى وجو دمين لا باسب اس قسم كي تقنب كي كيا وجر بهجة مستند طور مے کو دوہی سبب بتا سے گئے۔ ایک تو یہ کہ بیالوگ روپید بہت کما تے ہیں۔ مگر میہ کوئی ایسی خطانهیں ہے جواگ کو سرزنش کا مترا دا رکرے اور میشیوں ہیں ہما رسے دلیس کے لوگوں کو میت کولاتا ہے۔ دوسراسیب جوغالیاً زیا وہ اہم تھی ہو یہ بتا یا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک محکمہ سے دوسرے کولاتا ہے۔ دوسراسیب جوغالیاً زیا وہ اہم تھی ہو یہ بتا یا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک محکمہ سے دوسرے مخلہ کو اپیل کرکے مقدمہ یا زی کو متر قی و سیتے ہیں۔ یہ ایک ایساا لزام ہے جو غالبًا ہر ملک ہیں وکا بینیدارگرن کے معبض گرو مہوں برصا و ق اسکتا ہے۔ اور اس ملک میں تھی ایک محدود وعنی میں ہم اس کو مان سے سکتے ہیں۔ گراس نقاشی کا ایک دوسرارُخ تھی ہے۔ ہیں سے ایک بہت خرافواه وكيل سے جومتعد و خير خوا مانه رسالوں كے مصنعت ہيں جن كا ترجيم أنھوں سے انگريري میں برا میوسط طور میرشا کع کرمنے کی عزض سے کرایا ہے اور جو خودا نگر نیری وا فی کے الزام سے بتراہی دھیا کہ آپ کا خیال اس ا تمام کی بایت کیا ہے۔ ان کی رائے بیمعلوم ہوئی کہ اجت بیل تی اسپیس وکنیوں کی کسی صنوص کھوٹاین یاخود سری کی وجہ سے ہنیں ہواکر تی ہیں بلکاس وجرے کر تعض فوجوان جن کی نمایاں لیافتی س پی قانون دانی مہشہ شا مرتبس ہوتی ہیں اله - وائك لندن كى وه منابع ب حس بي انديا أص اور ديكر سركارى دفاتروا فع بين اور کرا مول رو ده یا ل کی ایک مطرک سین حس میں وہ مکان داقع سبے جوتا زہ وار دہند وستا نی طلبہ کے چندروزه قیام کے لئے آراستہ کیا گیاہے ۱۲

بى منعيف اوراكر قابل تمنخ فيصله لكماكرت بي بس اس سيم بي نييم كال سكتيم بي، كم مرايان دارا ور في عرفت وكالت بيش شخص كالسيد موكلول كي تفوق كي الاست فرض ہے کہ عدالت یالانک ایبل نے جانے کی خرورت قیاحت کو جاری رکھے۔الّاس صورت میں كراس ملك كاطرافقه عدل تخشرى ازمراا يابدل دياجائ اورمرا يك تخص بو محرسي عدالمت بم جاگزیں ہو، بندات و دایک قانون مان لیا جائے۔ بیں اسپیے مضمون کے اس حصد میں فقط ايك لفظ كا اصافه كرناما بهما بهول اوروه به سبع كه به قل غياره زياده زور شورسيماريرو کے خلاف سنائی دیتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ میری طلبعیت بہت جنجلائی ہے اُن لوگوں سے جوبد ول كسي على ليا قت كے ، جس كى بنا ريروه قانونى لياقت كى تتميركريں - اور بدوں اتنى استعدا و کے کہ جو تقویر البہت قانون وہ پڑتھتے ہیں اس کو سمجھ سکیں محض ان علی قلاصوں کے زورسے بوان کے دماغ میں زیروستی محصوص وسیئے ماتے ہیں متعدّد نا کا میا بیوں کے بعد یا رسطرول کے زمرہ میں مے ایئے جانے ہیں میں سے اور کسی مقام برائیں در دناک اور ول مرقبلیں عرادر قُرَ اا ورروسپه اور در نذکی بریا دی کی نتیس دنگھی ہیں جسبی که ان گمراه مہندوستانی نوچوا نوب یں جو گویا ان پڑھ ہونے کے برا برتھے اور ہو گونشۃ سنوں میں اس طریق سے قانون مے بیٹیر یں داخل ہو کئے ہیں اسی بنا پر ہم کوفا نون کی تعلیمی کونسل کا ممتون ہونا چا سیئے کراس سے ایسے قراعد بنا ديئے بن حن سے ابتدائی تعلیم کا ایک اچھا خاصر معیا را تھے۔ تنا ن میں قانون کے میشین داخل ہوئے کے لئے ضرور ہوگیا شیلے -اس کی وجہ سے وورہ نوچوان اور اس ملک میں ان کے والدين ببت سي كلفنت اور مايوسي مع محقوظ ربي سك - المربوكي سي سي بايخ برسس كاعرصة جداس ملک سے انگلتان واپس ہوسے پرایک الیتے عام محمع میں کما تقاص متی بہت سے نوجوان يهندوستاني طالب علم موجود تصوري مين اب يمي كمثا بهون مين في أس وقبت كها تفاكه مزورة میں وکا لت کے سینیٹے ہیل عدستے زیادہ ا ژدیام ہو گیا ہے۔اور اس میں اب چگر بنیں رہی بگر اس كا اطلاق مرف بيوتونون يرموسكما مع جولوك وتفقيت قابليت ركفة بي ان ك الرحيكم كافى سے بلكداس سے فاضل اس قول سے بيس آج كاس سرمونىيں سا اور -ستقبل کاعلی گراه محرکوا شنے بہلووں سے مرو دے سکتا ہے۔ وقت اس میں ہم کوکس ترسیب سے ان کا تذکرہ کیا جائے۔ بھر اہمیت میرے ذہن ہی ہر بہادی ہواں کو ہی اس سی میں وخل وینائنیں جا بہنا - مگر ایک سے زیادہ دیر بات کی بناد پر میں علوم نشرقی سے آغسانہ

كرّا موں- بهارے فك معظم من قرما يا سے كرتم كواسينے قديمي علم كے نگاه واست ضرور سے- يہ ايك ایسی خدمت سیر جو خاص طور مرسماری یونیورسٹی کے سلط موزوں ہی۔ اکثر دینیدرسٹیا ب اقلا ایتل میں ایسے راستہ پرخلتی ہیں کہ حس میں اُن کور کا و ط سب سے کم مبور جیسے کہ منچیٹرا ورکیڈس پر تجاتی اور روفتی تعلیم خصوصیت سے ساتھ اس دجہ سے دی جاتی ہے کہ دہی ان کے نئے کم سے کم رکاد ط آئی راہ ہیں۔ اسی طبع آپ علی گڑھ میں علوم مشرقی خصوصاً عربی اور دسگر سامی زبانوں کی الیٹی سکا . بدوں زیا دہ دقت براخراجات کے قالم کر سکتے ہیں چوکئی نیٹیتوں میں اپنی تقیقات کی عمر گی کمال صحبت اورغايرسيت كي بنا پر تام دنيا ميل اپنے مضوص سيغه بين سند ماني جائے - يواليا كام ہج جس کوآپ فرر اشروع کروے سکتے ہیں-اور علاوہ بریں یہ ایک ایسا کام ہے جس میں خاص <del>کرے</del> اس رضا مُندانه اوررُوحانی الحاق کی گنجا تش سپے جس کا میں ذکر کردھیکا ہموں۔ ہرسال یادودو تین يتن سال بيس آب أن تام اسلامي ورسس كابيو ل كوخواه وه لا بعور ، كراجي ، لمبنى بين بيول یا دو سری جگر جن کی قابلیت کو آپ سے مان لیا ہوا ورتیز علی گڑھ کومشر تی اوٹ یا تاریخ سکے کسی فاص فيرس تقيقات مے سئے كوئي مفترن في سكتے ہيں جن بي وه سب محسب مقابله كريں اورهب متم كى لياقت ياعد كى ان كے كام ميں يائى جائے اس كى مناسبہت سے ان كو انعام ياتيميہ اسكالرست عطاكيا جائے-اس كام مے لئے ایک ضروری یات پر ہوگی كرمقا باركرے والوں كو انگریزی كی پوری كیافت ہواوروہ فرنج یاجرمن می كارروائی سے موافق جانتے ہوں - مجروشرقی علوم کی لیاقت اعلی صفت کی تحقیقات کے شائے کا فی نہ ہو گی حس کی وجہ بہت صرح ہے۔ بعنی میر کم حرمن اور فرخ زبا فر ں میں علم مے اس صیغہ مرسانے کا ایک اٹیار موجو دسیے جس تک صداقت جويا ب كورسانى بهونى چا سبئے لكوئى وجرمنس كران اصولوں برآسي فور امشرقى علوم محملية سنك ر د پلوما) دینا نشرف مذکردی جن کو ندوه محامله الهی اگر چامین توا فکرتری اوروین لبقدر عزورت سيكه لين مح بعد قدرًا عال كركت بن - ان علماء مح في على كراه من كلاس كهوك جابي او دوياتين برسس بي ان كوخرورست به يخربي سلما دياجا سكتاسيم - بين اس مقام برفروها ت سيحبث منين كرناچا بهنا -كيور كرميرى غرض فقط آب كويتها دينا بهرية كدمكن تجريز آب التح ساست بيش كرنا میں سمجتا ہوں کرمشرقی علوم کے بعد و نیات کی تعلیم کا مسلطسی طور مرب تا ہے کیونکراس صورت میں بھی ہم اسی رستہ بر ہن میں رکاوٹ کم ہے مِنْ الْمَالِيْ بَيْرِينَ کَا لَجِينَ مُورُّ الْمِياتُ کی فَوْگُر يا ن ونيا شروع کردے سکتے ہیں جس کے اميد وا رعلی گڑھ کے طالعب کم نمی بوں گے اوراُن تمام ماسيس

دانسطی ٹیوشنز، کے بی جاس کے ساتھ اپنی رضا مندی سے ملی بور مگر ہم کو لازم سے کہ ہم ان وگریوں کواپنی پونیوسٹی کے شایان شاق بناویں اورائیں کدان کی عزت ہر جگراس تیجری وجہاہے كى چائىيى ئى يا يا چائىي بىردە قال نە بىرىسكىن كى اور چومىنىيدان لوگون مىن يا يا چائىي جى كورە دىكادىكى میراخیال ہے کہ اسلامی البیات دمسلم ڈونیٹی سے با چاری ڈاگری اور بالحصوص ماسٹری ڈاگری تے سے علاوہ اس کے محصوص مصابین سم بست اعلی بابیری عربیت اور انگریزی کا اس قدر علم جوائس مح جديدادب كو بخون سجد لين مح سين ك سف اور المكريري يا سان علين كي الله كاني ہو ، مفروط کردینا چاہئے ۔ گردیگر ندا مب کے اصول سے پوری واقفیت ر مھنے کے علاوہ ان د گروں کے سے کسی قدر اعلی اور بیت پی علی علی علی ات دیا ٹیا لوجی علی میں دکھیرا در اور علم طبعات ( فركس ) كالحي بونا چا سبئة تا كرص وقت مزمهب كے برخلاف سائن في أوا زملند

يس بيصاف ظامرت كرية فن بهاري الميات كي ذكري كاطالب بهوگان كو إوائل بي سے اس مفہوں کو مخصوص کر آنیا اور اینا پورا وقب اس بی حرف کرنا پڑے گا۔ وہی توک جن کو کسی قدر باطنی فرعطا ہو! ہو زندگی کے اس مشغلہ کی ہمنت تحریب سے۔ یہ ڈ گری ان میں اسلام کی سیس دستری ، ہونے کی صلاحیت ہیداکردے گی اوران حملوں کے روکرے کی جوروزمرہ ہرجانب سے اسلام ہیں کئے جارہ جے ہیں۔ گرد منیات کے اس معیار کے ساتھ ایک اس سے ا دے اور زیا دہ عملی نیا نہ ندسمی تعلیم کا آر دومیں ہو نا ضرور ہجیں کوسلم پونیورسٹی کے ہرسہ طالب على على الدبوناجات، اس كى درسى كتاب على كوطه كو ويكر تاسيسون داستطيميتن سيجس كي وه ما ورجريان بهو أي مشوره كر محميين كرنا جاسبة اورسب محدالة بكسال بوناجات استعلى كالمعياداليا موناما سيئ كرمرطا لمب علي فرسب كى عزورى باتوں سے اور اس تح عملى فرائش السي كامل واقفيت حال موجائے- يمان يرندمهب ا ملام كے اخلاقي اصول يربيت زور وين كي فرورت على اور طائع الم كونو دايني ديان ين كلام شريف المح محاس اور اس سيري هم سیکه سکته بین متا و نیاجا سینی ا راستی اور راستیانه ی اور پاک داستی می فرض کوعلمی ا و ر على دونو ب طريقوں سے سکھا ما جا ہے جس طی پر کہ خیرات اور تا زاور رو زہ کا فرص اس ضوص يس مرف ايك الفظ بي بطور تنهي كع عن كزا فرور مجماً بول ا وروه بي فرمبي اور فرقي نا رواداك اور افلاق تنگ نظری سے احر از کرتا - یا در کھئے کہ انہیں ہی عربدل کی تقلیمی کا ربر دا زیر س کو

نسلب نما تی ا ورندہی تعض دانکوئیریش، سے نتباہ کیا۔ اسپین کے لوگوں سے بیست کوشاتی كالاده كياا وروم منتت تغليم كومثا ديا ا ورغو و اسيخ كوتباه كريني مرد دى يه بهوسيا ر سبئے ایسا ند ببوکہ ہم ایک شک سیم بھی ان کا تتب کریں بہار امقولہ ہونا چا ہیئے '' ازا دار محقق . فترا س مح کم نونی دومهرامضمون شروع کرون میں بہت زور شورسے مس روج پراغرا<sup>م</sup> رناچا ہتا ہوں جو یو رس صنفوں میں جاری ہوگیا ہے اور بو بڑھ ریا ہو اور جس کے بموجب کے اسکونوں اور کا بحوں میں دی جاتی ہے" لا مدمہب سے نفظ سے نامز دکی جاتی ہی إِسْ بنا، بِرِكُوا هِي مُك كُورُنتْ مْرْمِي معاملات بِس ايك عاقلانه بِيهِ طرق كا برّا وُكُرِقْ آكَى بْح اگریں اس سئلہ مرکسی قدر غلوسے زبان کھولتا ہوں تو اُس کی وجیفقط وہ غیظ منیں ہے جوہر صالح سومي كوايك اليه بهتان برآ تابيجس كابار ما استردا د موحيكا بو- مُرْصِ كالجربي ببيشه اعاد وكيسا عا تا ہمو۔ ملکہ وجہ یہ ہے کہ علی طور پر اسسلامی فرقہ سے بہت کچھ تعلق ہے جس وقت پیمصنعت کتے بي كربند وستاني انگرنزي تعليم" لا زمب " بهوتى ب تواتنا اور يجي اس س اضافه كرويتي کہ جن لوگوں کو پیٹلیم دی جاتی ہے ان کے دین دایمان کی بنا رشترلزل ہوجاتی ہو۔ان کے دلول یر کسی چیز کی حرمت کا احب ما تی منیں رہتا اوران کے افلاق پر میرا اثر سیدا ہوتا ہے قیصتہ مختروه نودهمي لانرسب برجاتين يدايك ايسابيان بيع جودا فعرك بالكل فلات سن یات ننا عیائی تاسیسوں دانسٹی ٹیوٹنزی کے دمینیات کی یاقا عدہ تعلیم کل کی یات ہوا ورتمام مبدوستان یں تقریبا ایک ہی کالج یں جاری ہو۔ یعنی کی شد کالج میں حالاں کہ سالہائے درازے گر انتظ كايور ك اورائم ك وفيره وگرى عال كئے بوك اور غير داگرى والے سينكر ول طلب يُره كُرْنكل ہے كے ہن جن كا نفلا فى آئيں بنايت اعلى مُوندُ كا ہج ا وثيفوں سے اخلاق كے معيار كو گور بننگ کی خدمتوں میں بھی اور میں دوستان کے تمر تی اور خانگی نہ نگی میں بھی اعلیٰ کرویا ہے۔ ان میں ہے حد کثرت این لوگوں کی بحرفی اپنے دین ہیں اس قدر ثابت قدم ہی جتنا کہ سپیلے کیم جی منع اور برشے اور مرانسان کی خواہ وہ کسی قوم کاکیوں شوحرست کرتے ہیں اگروہ حرمت کا مستق بهو- اگراس معامله برکسی وقت شاک گانجائش نمی تی قدوه جنگ طرا بلس و بلقان محسقات مے بعدسے باکل رفع ہوگی ہوگا ، ہا س انگریزی تعلیم سے یہ بیٹا برتا ہے کولوگ روش خیال ہوجاتے ہیں اور مرہبی مسائل برینو واپنے ذہن سے کا م بیتے ہیں اور ہمیشہ آنگیس شد کرکے اُن لوگو ی تقلید نہیں کرتے جواُن سے قبل گزرے ہوں ۔ ان کا رجان ندمب کے ابتدائی اور شالع

ا ورسا دہ شکل کی طرف ہوتا ہے اوراک کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ اگراس یں کو تی مقرا خرت اعیر فاظر ہوگئی ہوں تواکن سے وہ پاکس کرویا جائے۔ جدیقعلیما ہل ایمان کو پسکھاتی ہی کہ ان کے عقایہ عقلی دلائل محموا فق ہیں مرکمان سے مخالف - وہ اُن اوہا کم برستی کی بیڑیوں سنے آنہ او کردیتی ہی ۔ اور نیز بعض ایسے رسوم کی یا بندی سے جن کا زور ند ہی عقاید کے بر ابر ہو گیا ہے۔ اس شم کی مالتوں سے عربوں کی روشن فیانی کے زمانہ میں قرقہ مغزلہ کوسیب الکیا- اسی تسمی حالتوں سے بورپ میں آج كل كى خرمست بهول يرستى بهدا كردى ب ادر سوائ ال دولت كى برحر كى حرمت كومفقود كردياك بحركيه السين كماس كاعمى الربيت الهمب سرامطلب اورناعا فبت أربيش ملان البي کے سنے سرکا ری کا بحوں اوراسکولوں کے لا ندم ب ہونے کا خیال اسپے او کوں کی تنیم سے باکا فال ہوجائے کے سئے ایک بہت عمرہ عدر موجا آہے اور چوں کرا رام طلبی اور اما قبت الدلیثی اليسے عيوب اليجن سے ہماري ساري قوم گھري ہوئي ہج اس سنتے جن لڑكوں پران كا اثر پڑتا ہج ان كي تعدا بسك كيرب -بي والدين كواس آلياني كے ساتھا بنے فرض سے دل جرامے كا موقع منيں ديت چا ہے۔ اگروہ حود اتنی سا دی ندہیں ایم میں دے سکتے ہوان سے بچو کے لئے ضرور ہوتو وہ یا توکئی روسید میدند وے محکسی ملاکونو کررکھ لیس یا اس سے پاکسی دوست سے یہ کا م بلا اُ پرت تکالیں تهم سے کما جاتا ہے کوعی گڑھ سے ایک سال میں سات سوار کو ں کی بحر تی مذہو سی کیوں کر گنوائٹس ية التى - بين كشامول كه ان بين سے ہرايك كو كمنى گورشنط اسكول يا كاليج بين واحل ميوجا أياسية " وشت يكون كره مين ان كے كے مكر بنائى جائے اور وہ يا رى يارى سے ايك ايسے رحظرت جس بيان كے نام على الربتيب درج بهوں داخل محلّے جا ويں -

علمی گاه داشت کر سسکتے ہیں بذکوئی ایسی تحقیقات جواس نام کی سزا دار ہو '' اسپ کوخرو رہے کہ ا کینے مک کی می کتابوں کی حفاظت کا باراپنے او پرلیویں ۔ کیوں کمر ایک مزایک طراق سے وہ اس ملک سے مفعد د ہوتی جاتی ہیں۔علاوہ بریں آپ کو اُسی ایک آن ہیں مغربی علوم کی شرقی میں سعی دا فرکرنا ہے اور ایس تر مانہ میں کوئی پویٹیورسٹی کمتل نہیں مسلماردی جاسکتی تا دیتیکہ اس میں علوم وفنون مے ہراہم شعبه می تعلیم کا سامان میاند ہوا ور اوشت یکہ اس میں نئی تقیقا تیں کرے کا پور اموقع ند دیا جا رہے اور مغربی عوم دسائنس ) می تحقیقا توں کے ملئے صرف اچھاکت خاتہ ہی در کارنبیں ہی - ملکہ اچا بخربہ فانہ دلابورسٹری ) اس معالمہ میں آپ سے کیا ہو سکے گا؟ پہرست کھواس برموقوت ہے كرآب كارروا كي كيور كرشر وع كريس محدا وركس قدرر وبييراس بيشي كرسكيس كي ترب اسكاليت ى توقع بتين كريسكتيجة السقورة كى بالوليس لائبريرى كوهال بها والنا فينيورستى كحكتب خافيس يمي د جس كانمبرشايد پانچوال يا چيشا ہو) سات لا كھ كما ہيں ہي. مگريو نيوسٹي كي سالانہ آ مدني چي تيسلاكھ ر وبیه بسیا ورانس سی چینم ارطالب علم ہیں جن میں سے تین ترا رقانون بڑھتے ہیں جام مترضہ محیطوں یر میں اس قدر کشاچا ہتا ہوں کہ ان طلبہ کا قاربی علم غیرقانونی مشاغل کے نئے کھی سبت عمدہ مکتب تابت ہوتا ہے۔ گران اعدا دسے آپ کو مایوسی کی وجہ کوئی تئیں۔ ہماری یونیورسٹی میں قفت کہ اسکول کھے لڑ کو ں محے نئے علیٰدہ اِ منظام ہوجائے گا۔ اوا بل میں تعداد اثنی کثیر ہنو گی۔ ہم مانخ یا تھے سوطلیہ کے لئے انتظام كرناشر وع كرسكتے ہں اور حيز سال تح بعد لعداد كو سرارتك بہنچاسكتے تہيں جس جا عت ميں سات کروڑ آدمی ہوں اس کے نئے یہ کوئی بات نئیں ہے بو عبور زیون کی دینورسٹی بنا تی ہے۔وہ تعدا دس مرف ساط سعيتن لاكه برا وررقبه مين سات سوم بيسيل سنه كم يا زل كي يا دى وايالكه سے کم ہے اپنی یونیورسٹی بنا رہی ہے۔ علاوہ بریں یا زل کے حرفتی مدارسس و نیا مے بیترین مدارس میں شمار کھے جائے ہیں د ڈاکٹر چا رئس فرانگلن بھٹنگ ایل ایل ڈی)

علی گراهد کے تیر بہ فانوں کے سے آپ کو کیمیرج کے کا ونڈش لاپور میڑی سے بہتر نمونہ نہیں مالکہ ہے کیوں کہ باوجود کی اُس کی عمارت ہے وصلی ہے و نیا بھرس اسسے فایق شاید کوئی و وسر ا بتر بہ فا شلاپور میڑی، نئیں ہے ایک اور سمت ایسا ہے جس میں آپ کا خرج جس وقت کہ آپ یونورش قائم کریں گے بہت مرصی باوے کا بعنی علموں کے متیا کرنے میں اس مضمون پرمجھے کو بہت کچھے کنا ہے ۔ مگر آج مجھے کو اختصار سے کا ملینا غروری ہی کیونکہ آپ سے عبر رپیرا صاحر سسے زیا وہ تجاوز کر حکا ہے اس زمانہ میں کوئی یونیورسٹی اس نام کی مغرا وا رنئیں ہے۔ اگر اس کی روانیوں کی

برسے بڑے مشامیر کے نام استادی یشیت میں ور فرکی طرح نہ بیات ہوں - جانچ مث لا لائيدُن اوربرلن كي يَنْ يُرسطينون بين يا يعض الكلستان كي يو تيوسش بين إياجا تاسبع- علاوه أن فائتی توجدا فول مجیجن کی خدمتیں ہم تھ آج حال ہیں آپ کو ایک رتبہ مجمعتم بات ہوں گے من کی آپ کونی ای ال خرورت نس ہے۔ میری مراوا سے لوگوں سے کی علی کے کسی فاص شعبہ میں کوئی کا رنایاں دکھا ہے ہوں اورانتیا زکے ساتھ الکھتان یا امریکی بایورپ کے پوٹیمور تنٹیوں تیں تا نہ ہ تقربہ یافتہ د جونئر ، معلم کی حیثیت میں بڑھا چکے ہوں۔ اس مقام برجائرا تنی منیں ہو كه مير . تفصيلوا رم تفرق مح بحر تى كرمن كى مناسب تدبيرون سے بحث كروں ـ ليكن أكر على كرو ها كي كم منتظين كوغوائش مو توجه كي هجه كواس مفهون بركهاب وه آب كي فارت مي ما فركر ي كرموجة بهول - ایک بات البیّه مجهدکو فرر ا کینے کی خرورت ہوا ور وہ یا کہ ہم کوج عال کا دستور نقد عطیہ ہینے کا ہوا س مجعوض البنے ہر وفیسروں اور حلوں مے لئے نیش کا طریقہ اختیا رکر ناچاہئے بیشک ا س كے سانئے بم كو انگلتان كى كى اچھے محاسب كى فرورت بوكى جاس تو يز كوعل و را مدمى تال بنا دے۔ مرمراتیال ہے کہ خرج میں جد اضافہ ہو گا وہ اتنا نہ ہو گا کہ اس کا رروائی کا مانع بهوا وراس سے حال میں ہوگاکہ ہم کو اپنے ہے اسان کے تقریب گوزننٹ ہندہے مقایلہ کریے یں نیا دہ آسانی ہوگی۔ الیصورت می علی گراهد زیادہ تر غیب دے سکے گا۔ بنیت سرکاری نذكرى كے كيونكرو ہاں ايك مقام سے دوسرے مقام كو تبا وله ميں اور گراں شروں ميں قيام كرے يں بہت كچھ روسيد مرف ہوج الاب آئت وسے جب ہم كو زمن كے معت بلریں سود اکرتے ہوں تو ہم کو جب ابئے کہ علی گڑھ کی ایسی نوبیوں بر زور ڈالیں۔ اور موزوں الفاظ میں ہشتہارات کے ڈریعرسے شایع کریں مگریں اسپنے محکم عقیدہ مے طور پر اتنا اضافہ کرنا حیا ہتا ہوں کہ مہند وستان ى معتىلىمى نوكريول بير يمى اصلى اصلاح شربو كى - الآايك ايس معتى بلرك اسمان کے وربعب سے جس کا دروا زہ ہر شخص کے سے کشا وہ ہو۔ موجودہ حالت میں اکشیر صور لاں میں القت کی و قت ہی اس کا یا عشہوتا سے ۔ کہ ایک نو بوان آ دمی مرترسی کے پیش کو افلیت ارکرہے۔ کھلے ہوئے مقایلہ محامتیاں کی موجود گی میں بہتیرے کم عمر لوگ بہت پہلے سے اراد ہمیم کرلینکے اور ایک باغرت اورول کش سلک سے لئے اُستے کو تیا رکریں مجھے میں سے اس میغاللار

كونعي فائده بهوگا اور مؤد اميد واركونمي لمراب يم كوييمضمون ختم علوم ریاضیه د سائنس ، اور حرفتی تغلیم د ملیحکل ایجیشن ٰ، کے بارہ میں بھی مجھر کو بہت کچھ کمتا ہج گرمنیں کہا تا چوں کہ وقت ننگ ہولیکن اس قدر توسین مراور فور ٌا کہ دیثا ہوں کہ یہ خاص اور ایک ایسا معالم بسیجس بهاری یونتورشی قرم کواکسیر کاکام دسے سکتی ہمتہ آپ کومعلوم ہوگا کراپ ایک کثیرتعداد مندوستان کے فرحوا نوس کی حسیل گاہے کا ہے کوئی مسلمان منی ہوتا ہے انگلشان اور پورپ کومحضوص حرفتی مصامین محم سیکھنے کے لئے جانے گئی ہے جن کے لئے ہمیت اعلیٰ اور بت على علىميشري اور فزكس كا وركائب - ان ميں سے قريب قريب سب بكه شايدس كه سكتا بو ب اسطلبیت میں ہیت خام ہوتے ہیں جس کی مزورت الیسے محضوص تخربہ خا نوں میں ہوتی ہے جو خاص کر محصنتیئوں کے لئے ہوتے ہیں اور حَدِیرُقت اورانکشاف کے لئے جس کی اس تجارتی شکایت کے زمایہ میں اشر ضرورت ہے۔ ان کمی معلومات اور بھی ناکا تی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کو بہت ساقیتی وقت آور بہت رومیہ انگلشان میں انسی حنرو ل کی شام یں ضایع کرنا بڑتا ہوجن کو انھیں لازم تھا کہ قبل روانگی کے اپنے ماک بین سیکھ کیلیے ۔ آ بیس موقعہ پر علی گڑھ ان کی دستگیری ہوں کرسکتا ہے کہ جو لوگ کسی خاص حرفتی تعلیم کی نبیت کرلیں -ان سے لینے تغیر کے اور زنر کس کے کلاسٹنٹیوں کے وربعہ کے پر ابر کھول دے۔ اسکس کی ایک محتم مثال ہیں أيبائي سائمنيش كرون كالميندسال سيمجو كوانگلشان ميں ان لوگوں سے بهت ول حسي رہی جو روغنیات مسمے مضمون میں تحقیقا تیں کر رہبے ہیں ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہما رہے ملک برخشتی قىم كے پيج اور در گيرېشىيا دېن سىڭ روغن كلتا ہے بجنزت بىيد ابهوتے ہيں۔ ان نوجوا نوں كو ك نے جاری کرسے کی غرض سے اس مضمون کی حرفتی تفضیلوں سے گہری کچسی لتی مگر بور که ان کوماکمنس کا وه ایتدا یی علم هب کی غرو رت گتی ننیس حاصل کتا اس سه يس بندرسال اس كى تصييل مي منا ئع كراسة برست على كراه مين ص قدر كى ان كوفرو رست لتى ويه ب سکھا دیا جاسکتا تھا۔ بغیراس سے کہ وہ ہندوستان کی پینورسٹیوں کی ڈی ایس ہی۔ بی ایس وغیرہ امتحا آت کے گورکھ دھتُدے بیر تھنیں جا دیں مضوص حرفوں سے اس تسم کی ستیا ری یے کلاس میں قدر ممکن ہو علی گڑھ ہیں کھولنا جا مہیں اور جھ کوئی طالئیں کم کمسٹری یا فزکس منصوص تصيل كرنا جا بتا ہواس كواس من داخل كرنا چاہئے. بشرط كير تا جا بنك ك صرورت ب وه جا نتا ہو- مناسب يه بوكه ان كلاسوں بي فقط مارے يميئي، نيكون

م ہی ، کلکتہ وغیرہ کے بڑے بڑے ہزر<del>و</del> لمان یاعیسانی کار خانوں کے قرنبال واقل ہواکریں یاا قلّاوہ لوگ جس کومہند و ستان و ایس آئے سے بعد حبات رسرا یہ کی فرورت ہوں سے گر نئی آ حرفیق کے قائم کرے کے لئے فقط سرما یہ بی منیں در کا رمج تابی جن لوگوں کو اس کا حصلہ ہے ب تی اقتصاوی د اکونا مک ، حالت کوتر قی دیں۔ ان کی تربیت کا ریک فرو ری حصّه یہ ہے کہ ان کوغطم الثان الی معاملات اور الی نظم ونسق سے ارتباط حاصل ہو۔ اسی وجسے یں سے یہ کما کمان کلاسوں کے لئے سب سے زایا دہ موزوں اگر سل اور ہی کاذکر کیا جائے تھ اپسے گھرا نوں کے نونٹال ہوں گے جیسے کمبیٹی میں سرکر کر کھائی ایر اسم یا سراوم می ہیر بھائی ہیں يا رنگون ميں جال برا درسس يا ملّاه اؤد اينتائسٽس - ان توجواً لوں کو بوٹيوڙسٹي کي قو بھی تئیں ہے اور اس کی خمد اس کی عمد اس کی عمد اس ملک میں البیا خیال کرتا ہوں کہ بیریخوشی اس ملک میں مشری اور قزکس کی اعلیٰ طبقه کی تعلیم حاصل کریے کو آمادہ ہوئیگے یقبل اس کے کہ وہ ہندوستان سے بابرايية مفنمون كي مفعوض حرقتي حقته كوس إياوين - تباتي يا حیواً تی رُوعْن کی کمسٹری ۔معدتی تیل کی ۔ کما رقابیا دالکلی ) کی صابون کی ووائیات اور اور سے شامہ

تچا رتی مرکبات کی کمسٹری فور ًا وہن ہیں آئی ہے۔ یا فر کس کے علم کاسیکسٹا علی میکا نیکل اور الحکو کل الخبنري كى تيارى كي طورمير

سنَّض ان کو قال کرسکتا ہے اوراگرایتدادمیں خود اس کے پاس ے تبارتی گھروں میں قد کری کرسکتا ہے۔ مگر س کسی سلمان طالب علم کوان فوکر کو ينے ميں كامياب تهوا- اگر حيلبطش ان سسے اسودہ حال تھے

ت اندازی سے اوراکات بیں توسندوسیانی طلبیس آن کی نگرانی کے لئے ایک بڑے اور آزار بھی مے قام مقام کرنے سے نیابت ہی دہ ہوگیا ہے۔ مگرور تعقیقت بعداس کے کہ وہ کرا مول روڈ و رکتے مکان سے حہاں آن کا بنتی مقام بود وہاش ہونا سے 

ہم کو یہ بھی تنہیں کھولنا چاہئے کہ سوائے پارسٹری کے اور سپٹیوں کے لئے اور ہرقسم کی اعظا تعلیم کے لئے سواا مکک شان سے اور ملک کی ہا رہے سے موجو وہیں - ارزاج ہے ہم لڑکوں کو انگلے شان سیمیں تو ہم کوچا ہے کہ ہم انگلے شان کا ایک نعم البدل کوئی ملک ان سے سلئے بخویز کردیں بچواس صورت میں کا عما سے جب وہ وہاں وروا زسے مسدو ویا بس جنن اونوں سیا ور منتقت اُن لوگوں کے سئے زیادہ تر موزوں ہیں جو کسی اُنگلستان کی یا امریکی کی پر تیورسٹی میں تقلیل کرسکتے ہوں - جن لوگوں کو اسس مشکر سے دل صبی سبے اُن کے ساتھ بیل میں اور گفتگو کرنے کو آیا دہ ہوں -

عورتوں کی تعلیم کے یارہ میں اب وہ زمانہ گزرگیا ہے کرمجھے کو آپ کے مائے اس مضمون پروعظ وسپنگ کرسے کی ضرور سے ہو۔ اس کا پور ااعترات ہو گیاہے کہ قرمی ترق کے لئے یہ صوف مقصد ہی نئیں بلکہ لا یہ ہے۔ اسس مدین بغربیت کی س کوار کرتا ہوں کہ طَلَبُ الْعَسِائْرِ فَسَرَ بَضَ عَلَىٰ عَلَىٰ کَ لِسَّ لِعِرِ وَمُسَلِّمِ وَمُسَلِّمِ لَكَةً -عم كى الأسس برمسلمان پر فرض ہے خواہ وہ مرد ہوخواہ عورت - اس معاملہ بیں آپ کے دوفر ض ہیں - اقرل تو بینصل کرنا کرلاکیوں کو کس تعلیم دینی جاسیے۔ کیوں کر دہی تعلیم بو کر کو ں کو دی جاتی ہے اُن کو تنیں وی جاسکتی۔ حیب رہ باد ے بوال کیوں گلسلیمیں ترقی کی ہے اس کی وجہ سے وہ تسنیت کا سرا وار ہے اوراس من علے شہرے آپ اس معاملہ میں بہت کھے سکتے ہیں۔ میں اب کو ير من منوره دول كاكراب حيدرا با وكي بيض تعليم يا فتربيبون سي التياكري كه وه على كره الله و المنس اختيا ركري اور السيخ دقت كا ايك حقية رضاً من من مے ساتھ اور مرن سففت کی نظر سے و ہاں کے زنانہ مرسب سی کسی کلاس کے پڑھائے یں صرف کریں۔ اُجرت یائے والے سربراہ کا روں اور معلوں پریا لکل يخيه كرنا كوئى كام كى يا ست نيسىب. قرم كى روش خياً ليبيو ل كويا قرار كيول كى يان كى استا نیوں کی تعلیم میں حصہ لینا چاہئے ۔ کیوں کرعمو اً استا نیوں کو ا بیسے مضامین کا علم کم ہوتا ہے جیسے کرمسا ب ہے یا جغرا فیہ، یا تاریخ - آپ کا دوسرا فرض یہ ہم کر ہمال ی اط کیوں کی تعلیم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ٹیرنگئی ہوجہ د اجبی آز مائش کے بعد کو کی ٹیرنجہ نه و کھا سکے ہوں اور جو اپنے وقت اور اتنی قوتوں کو صرف اس مضمون ہر ما بیں بنانے يں يا تحريري تعصفين ضائع كرتے ہيں اُن سے اُن كو نجات ديني جا سبئے- بائيں بناسے کی مملک ما دت کا اب و قت ہم کو بنیں رہا۔ عملی کام کی آ مرآ مدمیں تبہت ویر ہوھی ہے۔ التصنے کام کیجیے اب دیر نہ کیجیے ا يه كمان تنيس كرنا چا ہے كريونيورسٹيوں كو ابتدائى تعليم سے كھے سروكارتيس ہوتا۔

بلكها س كے برخلاف ایتدا فى تعلیم بونیوك شيوں كوغذا پہنائے کے لئے ضرور سے مگرہا رے ہاں یہ ہما ری تعلیمی کا نفر اس کا خاص محکہ ہو گیا ہے اور اس کے لائن اور پر بوشس اور ان تعک م نریری جا تنظ سکریژی میرے قابل قسدر ووست صاحبزاد ہ نتاب احد خال صاحب کے زیر نگرانی ہے۔اس ضمون پر سیمھے ہو کچھ عرض کر نا ہی وه ایک معنی کی شکل میں قلمیند کرتا ہوں ۔ تعنی ایتدا کے تعلیم کو ہماری قوم کے لئے ر منا مند ا نه طور مرحری کر دنیا جا سے اورعندالقرورت المفت ١٠س لغز کی تفسری ایک طول طویل مضمون لکھنا آ سان بات ہے۔ اس مقام پیداسی تسدر کہنا بس ہوگا کریم کولا زم یے که ہرا یک والدیا والدہ کوخوا ہ وہ غریب ہمویامتمول ہر جائز ذریعہ سے اس كى تحريص ويني چا تسبيح كه دو استي بيون كو كمتب كويسيا كرين اورمرفرالحال لوگون كويا سيخ كراسين مكانو ل مريكتب كھول كريا قريب سنح كسي مريسه ميں اپنے عرف سسے غربیوں کے بچوں کو میرصوائیں۔ ہرصاحب خانہ کو اپنا فرض سجھنا جاسیئے کہ نہ صرف اسینے ا درغريب عزيتروں تے بچوں کو بلکه اَسينے نو کروں نے بچوں کو کھي تغليم دسے - اگرمالک محا تو دنتیں بڑھا سکتاہے تو اس کو ایسے خرج سے یا دو آیک دوستوں کی مدوسے ایک ملاً نو کور کھ لینا چاہیئے اور متوو ملا کی تعلیم تھی ساتھ ہی ساتھ جا ری رہنا چا ہیئے۔ نئی پیشت کے جوانوں کو چاہیے کہ اس کو اس قسم کے مطن مین بڑھا ویں ہیں حساب اور حبغرا فیہ سہے <sup>م</sup>ا کہ بتدريج استمى قامليت برصتي جائ اس كولازم بهو كاكراسين خدمت كم معا وفدس كهام المراسي ا ورتمسي ت درزر نقد پر قناعت كرے - نواب خديو جنگ بها دركي اہل خانة سے حيدر آباد یں اسینے فرکروں کے بچوں اور بھیوں وونوں کے لئے ایک ایسا مرسم کھول وہاہے او رمجھ کو امیب دہے کہ مکھنو میں بھی اس قسم کے متعدد مدائیس جلدکھل جائیں سنگے کسی کمتنیا میں ایک ہی آن میں دس بارہ لڑ کوب سے زیادہ تہیں ہوسنے چاہئیں۔ اور ان میں سے جن كوات تطاعب مرأن كولازم بوگاكر بيشائي كے اخراجات كا عصر باليں.

قبل اس کے کہ اس کے بڑھوں میں فروسیمجھا ہوں کہ ایک فاص سنگے کو جھیڑدوں جو کچھ عرصہ سے میرے ذہن میں ٹنگن ہے۔ میری مرا و اس مسکے سے ہے کہ ہمت ارب موبو وہ کالج یا ہما رہے آئرہ کی یونیورسٹی کے معاملات میں" فرائیں "بعنی دائے زئی کاحق کس کو ہوتا جا ہیں ۔ اب ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیر خیال بہت بھیل ہوا ہی۔ خصوصاً ان لوگوں میں جن کا شا را اپھی کک نو ہو انوں میں ہے کہ کا بچ کے موجودہ طریقہ حکو مت اوا مرسیٹیوں کے انتخاب کے طریقے میں بعض یا میں الیں ہیں جو قابل اطبینان نہیں ہیں۔ اس مسکے کالب بیاب حق رائے نہ فی د فرانی کا مسلم ہوجا تا ہے۔ کا پچ باد نیوسٹی کے معاملات میں رائے نیے کا حق کس کو ہونا چاہئے ؟ اس وقت یہ حق حال کے طرسٹیوں تک محدود ہے اور جگہ قالی مہونے پر وہی نئے طرسٹی منتخب کرتے ہیں۔ جو لوگ انھی نسبتاً عمر کم رکھتے ہیں وہ سکتے ہیں کہ حق رائے کہ خواہم کی معاملات کے حروفاصل کہیں نہ کہیں بنا فی بڑے گی ۔ ایسے معاملہ میں تا معسالم کو رائے وی حق نہیں ویا جا اس کے دوسے کو تینیں ویا جا اس کے دوسے کا تام ملک کے بڑے بڑے مرکزوں حق نہیں ہوتا ہے ووسے ہیں ایسی آئینیں قائم کرنی چا ہمیں جو تما مئندہ ہوں اور حن کو ایک ایسے قائم مقام کے سے ہوا کرت جا ہمیں کہ حق معامل ہو کہ ہو کا اور حن کو ایک ایسے قائم مقام کے سے ہوا کرت جا ہمیں ہوں گی اور من کو ایک ایسے قائم مقام کے ہو جی اس کا حق دوسے یہ ہو جی اس کا ہو گیا ہے کہ اس میں کہ مقام کے کے بھو جی اس کا ہو گیا ہو گیا ہے کہ اس میں کہ مقام کے کو تھوں کے بر پا ہوے کا کہ کہ میں قدر تھی ہوں اور کی کا دور میں جو میں ہو گی آئیں کو خواہم کے بر پا ہوے کا کہ کہ میں قدر تھی ہو ۔ ایسے قصلے کے مناطق نیتے کا محل ہو گی آئیں اور کے امکان کا تصور کرکے ہیں کہ شریم کی کو تا ہم کی کی تر اغوں کے بر پا ہوے جب ہم اس امر کے امکان کا تصور کرکے ہیں کہ شریم کی دوسے کی ایک تو تو کرک کی بی کو تا ہم کی کا دیا گیریں اور کی کا میک ایک کو تو کو کہ کی کا دائی کی سیال کا کرنے ہی کو نیورسٹی کے معاملات میں اس وقت ثابت ہوجا تا ہے جب ہم اس امر کے امکان کا تھو رکھے ہیں کہ شریم کی دوسے کی اور کو کی گو کو کرنے ہیں کہ تعریف کو تا ہم کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی کا دعا کریں۔ اور کی کی دوسے کی کو کرنے ہیں کہ تعریف کو کہ کی کو کر کرنے ہی کو کرنے ہیں کہ تعریف کو کرنے ہیں کہ کی کو کرنے ہیں کا کرنے کی کو کرنے ہیں کہ کو کرنے ہیں کی کو کرنے ہیں کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے

ان وجو باست شیمی اس مئل بر ایک بچو نیریش کر ناجا نها بول جومیری را کے میں ہم خرما و ہم افراب کا حکم رکھتی ہے۔ میراخیال ہے کہ ہم سب کے سب اس مقوات است ناہیں کہ " نیا بت نہ دو توخراج نہ لو" ہیں کہتا ہوں کہ اس قصنے کو مقلوب کرلیں اور اس مئل میں اس کے برعکس برعل و رآ مرکم یں بینی " خراج نہ وو تو نیا بت نہ لو "میر پاس آپ کے سامنے میش کرے کو کو گی قطع پر بدگی ہوئی بچو بز موجو د نتیس ہے ، بلکہ مخص جین دانتا رہے۔ سب سے بعلا تو بہ ہے کہ جتنے مرکز وں میں مکن ہوائیں انجمن تو بنی کی جا نیں جن کے تام ہوں منا ایک انجمن سے کمیروں کی تورا و فرضاً بارہ سے کم نموزی جائے۔ د فراخی الیسوسی ایش ایک انجمن سے کمیروں کی تورا و فرضاً بارہ سے کم نموزی جائے۔ د فراخی الیسوسی ایش کی سے کمیروں کی تورا و فرضاً بارہ سے کم نموزی جائے۔

ا در سرممبر کولا زم بوگا که کالج یا پوینورسٹی کوسالا نه چنده دیاکرے جس کی قیسب ایک سرو رویپیر سے ٹم نہ ہو۔الین ہرایک انجن کو ایک نا نندے یا نائب کا استحقاق ہلوگا۔اگر کسی جمین مے میروں کی تعداد آتنی ہو کہ یارہ کو کسی عدوسے خرب دینے سے وہ تعدا د شکلے تو ُنا نُبوں یا و و ڈوں کی رقم کو بھی اسی عدو<u>ہ سے</u> ضرب دینا پہوگا " خِراج ی*ہ و و توبنا بت یہ لو"کے* قا عدے سے خود طرسٹی صاحبان بھی مستنے نہیں رہیں گے - ہر ایک ٹرسٹی کولا زم ہوگاکہ پونہور کو یا کالج کو کم سے کم ایک سو رو پیئے سالا مذکا چندہ دیو سے جس عرصہ میں کرکسی ٹرسٹی یا جن ایجمنو ساکا و کر ساواسے اُن کے کسی ممرکے و مدیندے کا بقایا واجب ہواس عرصہ میں اس كور و بط ديينه كاحق نهيل مونا چا سيئ - اور ايك معقول مدت مح بعد اگر تھر تھي اس كاچنده وصول به بوتواس كوشرستى يا الجن كاممر دحييى كرمالت بهو، نيس ربها چاست اس توریکے پیش کرے میں جھے کو بہت کمیں وسیشیں اس وجہ سے ہے کہ میں خود متمول گروه میں شامل نہیں ہوں - اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اس قسم مے سخت قا عدہ کی وجہ سے ہما ری قوم کے بیش بیت لائق لوگ رائے زنی کے اسلیما ق قارح ہوجا می*ں گئے۔ گر ز*ندگی میں ذرائع کے محدو دہونے کی و جہسے جو مصیتیں وزر<sup>و</sup> و کھائی دیتی ہیں ان کے مقابل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کالج یا یو بنور سٹی کے معاملات میں رائے ترنی کا حق پھر بھی ایک غیر ضروری تغمت ہے اور سوروبیہ سال ایک السي تليل رئيسي سے كركويا ايك خدمت كا ركى تنفوا و كے ير ايرسب -بيت ستنے حالتوں میں قوم کے متمول افراد اس کا انتظام کر سکتے ہیں کہ کسی لایت سکین تنگ دست بھائی

حضرات! ہم کو اپنی تعلیمی خرور توں کے سئے رو پیئے کی است د مفرورت ہے اور یہ ایک نمایت سیدھا سادھا اور یا ا ٹرطرلقہ اس کے حاصل کرنے کا ہمی- اس سے بیہ فائدہ بھی ہوگا کہ مہیشہ کے لئے حق رائے زنی کے بارہ میں جو کچھشک تہ ولی اس وقت ہے ایک بارگی دفع ہو جائے گئی۔

ایک سومبی ٹرسٹیوں سے ہم کو سال میں یا رہ ہزار رہ و ہیریل جا وسے گا اور ہیر ایک الیں رقم ہے جس سے تین طالب کم انگلتان کو تعلیم کے و استطے بھیجے جا سکتے ہیں یا ایک بہت ہی اعلے ور جہ کے ہر وفنیسر کی تنخوا ہ او آئی جاسکتی ہے۔ اور اگری رك زنی کی استدعامیں در عقیقت کچھ جان ہے تو چاہیئے کہ اس ذریعہ سے ہم اس سے بھی بڑی رقم اپنی آئندہ پوتیورسٹی کے لئے جمع کرنس ۔

میرا خیال سے کہ جو کھے مجھ کواس یا دسے ہیں گھنا تھا کہ رضا مندانہ سمعلی تعینی روحانی انحاق کو تمام ہمتد وستان کی ختلف اسلامی ورس کا ہوں میں کسی طریق سے بیدا کرنا چاسے وہ میں بیلے سے کہ چکا ہوں۔ ان میں بین کا اگر پھر تھا رکیا جا و سے وہ یہ ہیں۔ اسکول کے اور بی لے سے بینچے کے در جو ں میں واحد مضا میں انشاپر دا زی کے واسط جس کے سلنے کا حق سب کو کے واسط جس کے سلنے کا حق سب کو مان میں سے جو او نینے در جو ں میں ہوں یا ڈگری حاصل کر چکے ہوں اُن کے ہو۔ ان میں سے جو او نینے در جو ں میں ہوں یا ڈگری حاصل کر چکے ہوں اُن کے داسطے محصوص تحقیقا توں کے لئے واحد مضامین۔ سنتا دوں کا تیا دل جیبا کرجہ میں داسطے محصوص تحقیقا توں کے لئے واحد مضامین۔ سنتا دوں کا تیا دل جیبا کرجہ میں داسطے محصوص تحقیقا توں کے لئے واحد مضامین۔ سنتا دوں کا تیا دل جیبا کرا ہے۔ در سی کما یوں کا ور خواد کو کیلیمیا یو نیورسٹیوں کا ایک ہی لا دیسے دا صد ہونا ایک ہی لا دیسے دا صد ہونا ایک ہی لا دیسے دا صد ہونا ایک ہی لا دیسے دا ور واعظوں کا ختلف تا سیسوں میں دورہ کرتا۔ کھیل اور دیا ضتوں میں اسی وت در مقابل حینا اور واعظوں کا ختلف تا سیسوں میں دورہ کرتا۔ کھیل اور دیا ضتوں میں اسی وت در مقابل حینا کو دیا غی کام س .

آپ یہ بھی ملاحظہ فرماویں گے کہ اُن اصلاحوں - ورستیوں - اخراعوں اور ترقی کے خیا لاست میں سے جو وجودیں لایا خیا لاست میں سے اِن طوت میں سے اِن اُن کہ کیا ہے کوئی ایسا نئیں ہے جو وجودیں لایا جا سکے الا اس صورت میں کہ آپ کو اپنی آ مدنی اور خرج اور انتظام پر پور ااختیار مہو۔ اسی جا سکے الّا اس صورت میں کہ آپ کو اپنی آ مدنی اور خرج اور انتظام پر پور ااختیار مہو۔ اسی

وجهسة آپ كوكھى اليى يونيورسٹى نئير منظور كرنى چاہئے جس ميں آپ كا ہرفغسل منسوخ

فلتے میں میں چا ہتا ہوں کوس قدر سرگرمی میرے امکا ن میں ہواس کو کام میں لاکر س پ کی خدمت میں مخرر ایک است صندن برز بان کھولوں میں کومیں قوم کی بہبود ی کے یئے اشد درجب مزوری محبتا ہوں ۔ اس ملک کی اقتصادی داکونا مک ) ترقی میں آپ کے منے جو جگہ زیبا ہے اور دوحقتہ واجبی ہے وہ آپ نہیں نے رہے ہیں اس معاملہ نیں کھی آپ اسی طن پر سیجیے رہے جاتے ہیں جیسے کواورسب معاملوں میں اگرا ب اپنی تن آسانی كوترك مذكرين من العاور اپني قوت بازوس كام مذلين من تو آپ كے انجام كا رسكے بيرہ وّاله ہونے میں کو کی شاک نہیں ہوسکتا۔ زمانہ حال کے اقتصا کے بموجب مال کا پیدا کرنا آپ کا بلا فرض ہے۔ اگرآپ اس میں ناکامیاب رہی سکے قرم رہز میں ناکامیاب رہی سکے بہنوز بهت سے اچھے تجارتی کارفائے موجو دہیں جو آپ کو تجارت کی ملی تعلیم کی صورت میں ہے کی دستگیری مے لئے آمادہ ہیں ۔ لیکن سیارید تیارتی طریقے ہا رہے پاراسے طرافقوں سے روزیروز زیا دہ مقابلہ کر رہے ہیں-اور آپ کا فرض ہے کوتیل سے کہ وقت ما تعرب جاتا رہے آپ ان جدیدط نبوں کوسکیس اور تب ایسے تیارتی کا رفانوں شاگرہ اختياركرين ميرة بي مح السلم كي قدر كريس مح - نني حرفتون كا قايم كر اروز مرة كاكا مني ہے۔ کسی حرفت کے محضوع کے علاوہ اس میں اور بہت سے عنصرا ورضمنی مسئے تسریک ہیں۔ گراس کی ہی ہمت جارتی کا رخانوں کے تو تمالوں کو کرنی چاہئے۔ جیسا کہیں ہے اوپر بتایا ہے۔ لیکن فن تجا رہ کی ڈ گریاں اس سے بہت برطی تعدا و کے لئے مکن تحصول ہی علم مے اس شعبہ کی الماش میں جما کہیں تھی مکن ہوجا سے اگر عبی گڑھ سروست آپ کو ينلي دے سَرُا الطلبوالعُيالُهِ وَلُوكَا كَ فِي السِّيثِينِ أَمَّ كَى مديثَ يَاك مِين جِرَابِ يه كما كي ہے كه اگر غرورت ہو تو علم كي ملاش ميں حين كب جا كؤ. تو بيريات اس ميں مفروض ہج كرايت النيخ مذسب كي حفاظت كركسكين على - فوتاب اس كي تلاست مين المكستان ، حرمني امریکہ کو جائے اوراگر میر بھی نہ ہو سکے تو بمبئی تک تو صرو رجا ہے۔ تیکن اتنا لقر *مزو*ر کیجے کہ اپنے منصوبوں کو منصفیوں اور ڈبٹی مجسٹر میٹوں سے موٹر سیئے۔ میں سے سنا ہوکہ مکبئی میں ایک نمایت عدہ حرفتی تاسیس ہو عب کا نام و کلور ٹیکینکل انٹٹی ٹیموط ہے اور

جس محے پرنشیل ڈرسن صاحب ہیں - یہاں کی ترمیت کا مل اور حقیقی اور علی ہو۔ علا وہ بریں انہی چند سی روز کا عرصه موتا به که بهارے بنیاض اور محت الوطن، متوطن ملک آمز بیل فاصل الباری ا يُعانى سنة اپنا اسكول لوما بن جارى كرديا سبي جريجا رتى مضامين كو اپنامخصوص موضوع بناتيگا يعنى لميئى كے بيئے جو كم سے كم ركا و ب كا رستہ ہجا س بر چلے كا - اگر مجد سے غواہش كى جائے ترس زیا و تقفیل کے ساتھ جو کھے شورہ مجھسے ہوگتا ہے وینے کو آما دہ ہوں کرکسی شوقتن محتتی آدمی کو کمپاکر الازم ہے اگروہ چاہیے کہ فور ً اکسی نہ کسی حرفت یاصناعی میں لیے من ایک بنا رہستہ کال ہے! فقط یہ مثر الطاعرور موں سے کہ اس کو محنت کرے کلیا آما ماقدہ ہو اور کام دیا شت سے کرے۔ ہما رکے مہند وا وریا رسی بھائی نمایت سر گرمی اور سكون أورسكوت اوركاميابي كسائقاس ميدان مي كام كررسم مين - اور بم كتتبي اُن کومیارک ہو۔ اگرآپ اس سالا نہ جلد سرایک نظرڈ الیں جو حرفتی کا نفر نس کی طرف سے شائع ہوتی ہے تومکن تعنیں کہ آپ حیرت نہ تحریں - اگرآپ اُس اطینان اور استقلال کو ملاحظہ فرمائیں جس کے ساتھ وہ ہر مگیہ انگلستان میں - یورپ میں - امریکی میں اسی میدان قدم زن ہیں تو ممکن ہنیں کہ آپ اپنے دل میں ان کی تعریف مذکریں - آپ کیوں ان کی برابر شالنه بشاید کھڑے تیں ہوجائے اور مہند وستان کے اقتصا وی داکو نا مک ، نجات کے حصول میں ان کا ہاتھ نئیں بٹائے ؟ ہندوستان کاستقبل اسی بر مو تون ہے۔ میں آپ کو یقین طام بول کرسیاست د پانٹیکس، سے کھے تہیں ہوتا اور مذاس سے کوسیاسی دلیلیکل، اختیارکسی کے ہاتھیں ہے۔ الاجس صر تک کہ اس کا افراقتصادی داکونا مک ) حالات پر ب دل قواه بويا اس كے رعكس ـ

اخيرسي مي آپ سے اتنا کے ديتا جوں كرجوامن وامان آپ كوانگريزي علدارى مے تحت میں عاصل ہے اور اس سے بو عالتیں بید اگر دی ہیں اُن سے زیارہ ، موافق مرا و ا میں کو اپنے ملک کے اقتصادی د اکونا کمپ ، نجات کوعل میں لاسے مے یعظی میں ملیں سکتے بولوگ ونیایں اسلی کے استعال کو موقوت کرنے کی اور صلح کو گراں سے گرا رفتی ہر خريدے كى تائيد كرتے ہيں وہ بھي اس كو مانتے ہيں كہ جو چرز كر كسى ملك پر ديسي كي حيثت بيں کی چائے بھیتی امن وا مان اور ملک کی امن وا مان ترقی کی مدد گار ہو وہ جا کزیج ہندورت<sup>ان</sup> میں انگریزی سرکا راسی قسم کے جیرکا استعال کر رہی ہج اور اس لیے وہ ہماری مشکور انہ





آفرویل مستو جستس شاه دین صدر اجالس بیات ، ستام (آنود ۱۹۱۳،۱۰۰)



(منعقده آگره ساولدع)

## مدرا يربيل مطرسيس المرين جي ييات مدرايربيل مطرسينجاب مالات صدر

مرق کے مالات ا ملاس نہم منتقدہ علی گڑھ ہا ہ وسم بھا شاہ کے ذیل میں صفی ملا ہر درج ہو جی میں

## خطرصارت

حضرات! آج پورے آبیل برس ہوئے کر سوشا کہ مقد کسمس میں اس کا نفرنس کے نویں سالانہ مبلے موقعہ برجو محدن اور نیش کالج علی گرام کے اسٹری الری منعقد ہوا تھا مجھے صدر مبلہ ہونے کی عزت عاصل ہوئی تھی۔ وہ شان وار عباقے ایسا ہی یا و ہے کہ گویا کس کی بات ہے اور وہ تا کا سال میری آنکھوں میں بھر رہ ہے جبکہ اسلامی تنذیب اور شایت گی ہترین تموف اور نمایند معمور واب عبال مرستہ العلوم علی گرام جناب سرستیدا حمد خال مرحول اس مرسید احد خال مرحول والی کے تا مور صاحب اور و بایس وربادی اور شایت میرے کرو وہنی ہوئے۔ عالم تبحی و دریا سب سیدم و م کے لایق جانشیں ہوئے۔ عالم تبحی و اس میں خال میں خال میں مقرر ما ووبیان جناب مولانا نذیرا حرصاحب اور وہی کے کیرالت میں دونس خال فاضل لیا ت مقرر ما ووبیان جناب مولانا نذیرا حرصاحب اور وہی کے کیرالت است میں خال فاضل لیا تا مقرر ما ووبیان جناب مولانا نذیرا حرصاحب اور وہی کے کیرالت است میں خال فاضل لیا تا مقرر ما ووبیان جناب مولانا نذیرا حرصاحب اور وہی کے کیرالت است میں خال میں خال فاضل لیا تا مقرر ما ووبیان جناب مولانا نذیرا حرصاحب اور وہی کے کیرالت است میں خال میں میں میں خال میں خال میں خال میں خال میں خال میں خال میں میں خال میں میں خال میں

ہمدگیر صنعت مولوی ذکاء الشرما حب بیرسب بزرگ جلوہ افروز محلس تھے۔ افسوس بیکے بعد وگیرے بیرسب نا مور بزرگ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ گروہ الیے روضن کارناہے اور گراں قدر ورثے اپنی یا وگا رجھوڑ گئے ہیں جو ہمیشہ کے لئے مسلمانا ن ہند کا مائی ناز رہیں گے۔

ان محترم اصحاب نے مسلمانان ہندہیں جدید تعلیم کی اشاعت کرنے ہیں گویا مفد متھ ہیں گویا مفد متھ ہیں کا کام دیا ہے۔ بیں ایسے اجلاس میں جس میں ایسے نامورا ور خابی بزرگ موجو و ہوں برک صدارت پرمنکن ہونا واقعی ایک ایسا امتیا نراور اعزاز نفاجو ہر شخص کے لئے موجب فحز ہو سکتا ہے۔ انہیں برس بعد قوم کی متفقہ آواز نے آج مجھ کو دویارہ اس معززعمدہ پرمنا نر فرمایا ہے اور آپ صاحبان کے ارشاد حوصلہ افراکی تعمیل کے لئے میں آج بھر حاضر ہوں۔ اس کا نفرنس میں صدارت کا کام و شواری اور و مہدواری کام ہے۔ اور اس کام کی انجب موجب کی نفرکرتا ہوں۔ کا بش بدا ہم کام کسی مجھ سے قابل نرشخص کے ہاتوں میں سپرو کیا جاتا۔ گرجو نیکی قدر کرتا ہوں۔ کا بش بدا ہم کام کسی مجھ سے قابل نرشخص کے ہاتوں میں سپرو کیا جاتا۔ گرجو نیکی قدر کرتا ہوں۔ کا بش بدا ہم کام کسی مجھ سے قابل نرشخص کے ہاتوں میں سپرو کیا جاتا۔ گرجو نیکی آپ صاحبان نے مجھے اپنے اغلا و کا شرف ویا ہے میں سعی بلیغ کروں گا کہ اپنے تمکی اس تعرب ما میان کی ول ایک اور ما بیت بر بورا بھروسہ کرسکتیا ہوں۔

راتعات گذشتہ برای نظر کے مجھے بد و سیح ترکمال مسترت اور ولی طانیت عاصل ہوئی ہے کہ میری بی سی موالی اور اس میں سلمانان ہمند نے بہت یکھ سی موالی ہے ۔ مغربی طریقہ تعلیم کے خلاف تعصب قوم میں قریب قریب ہر عبر مقدور ہوگیا ہے اور قوم تعلیمی معاملات میں بہت کھ اولوالعزمی و کھانے گئی ہے اور برحیثیت مجبوعی بیزمانہ سات کی نسبت مسلمان ترقی کا زمانہ راہے اور قوم میں ایک خاص درجہ بک شعور نفس اوراحساس اتحا کی نسبت مسلمان ترقی کا زمانہ راہے اور قوم میں ایک خاص درجہ بک شعور نفس اوراحساس اتحا بیدا ہوگیا ہے ۔ اور بدوو و رو و معراج ترقی بم بیدا ہوگیا ہے ۔ اور بدوو اردہ معراج ترقی بم بیتیا نے کے لئے۔ لازمات سے ہیں ۔ اگر ملک کے کسی مصدمین قوم نے کیمی تعلیم کے اصلی خبوم بیتیا نے کے لئے۔ لازمات سے ہیں ۔ اگر ملک کے کسی مصدمین قوم نے کیمی تعلیم کے اصلی خبوم کی سے یا احتیا طاور عاقبت اور کی صورت و بینے میں خلطی بھی کی ہے یا احتیا طاور عاقبت اندیش کی صورت و بینے میں خلاجی بعد میں اِن غلطیوں کی اصلاح اور کی صورت کی محت بھی تھی کے بعد میں اِن غلطیوں کی اصلاح اور کی محت بخش یا بندیوں سے گھر اس بیسی ظاہر کی ہے تا ہم بعد میں اِن غلطیوں کی اصلاح اور کی محت بخش یا بندیوں سے گھر اس بیسی طاہر کی سے تا ہم بعد میں اِن غلطیوں کی اصلاح اور کی تعدم کی کی کورٹ کی کورٹ شن بھی کی ہے اور کی کورٹ کی کی کورٹ ک

علی گروی کا می گرھ کالج شہرہ آفاق بانی کے تعلیمی نصب العین کا نمونہ ہے اور اگراس کو مسلما نوں کے مزرعہ تعلیم میں سب سے اعلی کشت زار تیجر مبرکہا جائے تو بحا ہو گا۔اس کالج کی تاریخ بھی آشوب انقلاب سے محقوظ منبس رہی ہے۔ اور اس پراکی ایسان است محقوظ منبس رہی ہے۔ اور اس پراکی ایسان التحقاظ میں رہی ہی۔ اجرا ہے کہ حقوظ منبس رہی ہی۔ اندلیشہ تھا کہ یہ دار العلوم ٹیرانی تسل کی ابری قاب سی محقوظ منبس رہی ہی۔

ایک وقت ایسا آچکا سے کم نئی نسل کے خلاف اعتدال مطالبات کا مرکز طو ف ن بن جائے گا گرشکر ہے کہ آخر کا رحب ومندانہ مشوسے غالب آئے اور کئی مرتب اینے ذک وقت بخيرو خو بي ثل كيئ - بها راعلي گراهه كا ليج مسلما نان مبند كا مركزي قومي و رس كا ه بهي ا ورہمیشہ سے گا اور بلی ظان عظیم الشان روایات اور اس بے انتہا اثر کے جوبیہ قوم کی تنام بڑی بڑی تر بکات برہمیشد ڈالٹارا ہے بہتھا جاسکتاہے کہ اس درس کا می عام حالت جلم ملاتا نِ مِندكِي اخلاقی إ ور در اغی ترقی کے انداز و لگانے کے لئے شاید بہترین معیار کا کام و ہے گی ۔ کچھ شک نمیں کرعلی گرطھ کی طاقت بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ مگراس کی ومه داریان اس سے بھی بٹرھ کر ہیں۔ میں اس کالج کی جاعت متطمہ اورطلیا دکویا و ولا ناچامتا ہوں کرسر بدمرجوم نے جوالیسی اور اصول دونوں کی رہنا کی کے لئے قام کر دیئے ہیں اُن سے انجرات کرنا گویا ایک بٹری امانت میں خیانت کرنا ہوگا۔ علی گڑھ کا لج کے قیام کاٹرا مرعاً مير تفاكة تعليم يا فترمسلها نول كالبك بهترين تموند تيا ركيا مارے - بعني اس كالج سے اليے لوجوان تکلیں حوالعلی درجہ کی د ماغی فابلیت ا وراعلی خصائل رکھتے ہوں جن میں مشرق کی شیری ا دانی ا ورخوش اطواری کے ساتھ مغرب کی شرافت خیز خو د واری اور محکم از ا دی بائی جائے گو باو ہ نوجوان الیسے ذی فہم مہند ورستنا تی ہوں جوخلوت وجلوت میں ہلیٹ، متانت و وقار وضيط و ذمه واري كوملحوط خاطر ركھيں اور جن كامقصد بير ہوكہ وہ سوسائٹی کے مغید ممبرا ورسلطنت برطانیہ کے و فا دارا ورمدد گارمنیدن ٹاہے ہوں - بیرو وتصب العین تعے جو سرمیدنے مسلمانان ہند کے روبروپیش کئے تھے اوران کی علی صورت میں تکمیل كرنا منه صرت على كرطه ملكه حلمه اسلامي ورس كا بو ب كامقصدا ورفرض بو ناجا سبئے - حالات زباته میں بربات نهایت امیدافراا ورطانیت کخش یا نی جاتی ہے کرمعا الات تعلیم میں سرسیدمرحوم کی فائم کرو مالیسی پر ہی اب مک عل در آمد ملاجار ا ہے۔ گو تعفی اوقات توم کے تعمیر روشن کی دیتے ہے آب کے شور وشغب میں سنائی نہ دے جھے پور آبین دیم و از نفسانیتوں کے جنگ وجدال کے شور وشغب میں سنائی نہ دے جھے پور آبین و بھروسہ ہے کہ آخر کی رلوگ اُس آواز کو ضرور پورے ا دب کے ساتھ شہیں گے اور کالج کی روزا فروں ترقی گا یو موجود انسل کے سمجھ وار نوجوانوں کی وفا دارا پڑی جادی سی صرور

قوت ماس بوگي-

سلم بریوسی اساجان استروستان میں علی گڑھ کی تورک کی اشاعت کا ایک تنایخی گرا سلم بریوسی استرای استروسی است مترت بواج بهاری قوم نے علی گڑھ کی مسلم بوئیوں کے لئے سرایہ بہم بینجانے میں دگھائی تھی وہ گڑجوشی کی امرح قام ملک کے برطبقہ کے مسلمانو میں موج زن بوئی اور وہ جیرت اگیز کا میابی جو مامیان یو تیوسٹی کو ہز کائیس سرآ فاخان کی روشن قیا وت میں مامل ہوئی اس بات کا معنی خز ثبیت ہیں کہ ہاری قوم میں ایک برطی بیداری بیدا ہو گئی ہے اور یو بیداری رہا وہ تراس دوشن خیالی کا میجہ ہے جس کی اشاحت مزد رفتہ علی گڑھ سے ہوتی رہی ہے یہ خیالات اور اُن کے اساسی اصول مسلمانوں میں بہی تام اثا فت پذیر ہوئے چا ہئیں اور اس نے نظام مالات برجواب صورت بنو ہو ہا جا ا علی بلکہ دیگر تو کیات میں ہاری قوم کو وہ مرتبہ ضرور مامل ہو جائے گاجو بلی نظر قومی روایا اور ملک میں تعداد آبا وی کے ہماری قوم کے شایاں ہے - ہماری قوم کے لئے تعدیمات و میں اور دیگرا قوام کے مقابے میں ترقی کرنا آسی نسبت برخصہ ہوگا جی نبیدت سے ہم زائم میں اور دیگرا قوام کے مقابے میں ترقی کرنا آسی نسبت پر خصر می کے ختلف شعبوں بولی ہاری مال میں ہاری حالت معرض خطرس پڑجائے گ

تہام ملک میں گرمشتہ تین سال میں سام یو نیورٹی کے مسکلہ پر سربیلوسے بحث ہوگی ہے۔ اور اس خیال سے کہ معاملہ ابھی تک خاص وی اختیا رکمیٹی کے زیرغورہے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ اس جاسے میں خاص طور براس معاملہ کی نسبت اظها ررکئے کیا جائے گ اس قدر بیان کرویٹا شابد بیجانہ ہوگا کہ پہلے نہایت شوق و خصف و کھانے کے بعد اقعیم اس کی طرف سے کچھ ہے ول اور ہے پر وا ہوگئی ہے۔ یں جانتا ہوں کہ اس نغافل کی

زیاده تروحیر سے که اسلامی و نیا میں معض اہم حالات نمایت اندیشہ ناک طور میروا تع موج مے اس من کی طرف مسلمانان مند کی توجه مبند ول رہی ہے اور حس سے ان مے مالی درائم برجی بہت کچھ بار بڑا ہے ۔ گراب جو نکہ اِن مشکلات کا بادل گھل گیا ہے اور مطلع صاف نظرا تے لكاسي اوريس بهابت زورك سائقرقوم سے الماس كرا موں كدو وبا رؤس كرا يوسى كى وف اپنی توجیمنعطف کریں کیونکہ دیسئل ہا رے لئے اب نمایت ہی ضروری ہو گیاہے -اس معامل کی نسیست میں اس قدر شورہ دینے کی ا ورجراُت کرتا ہوں کہ اس معاملہ کا میجی تصفیہ کرتے کے لئے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے سربرا ور وہ اصحاب اپنے دل ووماغ کی قوتیں استملیہ مرصرت كريب- اور قوم كے عوام الناس جمهوراس معامله مي عقيدت مندي كے ساتھران كي تفليد كرير - يجهے شك بلوتا ہے كدشا يد بها رے رہنااس معاملہ ميں اپنى دمه دارى كى توت اور وسعت کا پورااندا زه نہیں کرسکے ہیں۔ انہوں نے ایک نهایت مشکل تجربہ کرنے کا کا م شروع کیا ہے جس کے غالب تائج دور تک اٹریکڑنے والے ہیں : اور عبض اوقات اپیا معلوم ہوتا ہے کہ ص کام کو اُنہوں نے اپنے ذیر لیا ہے۔ اس کے انتظام سے وہ سراسر عاری ہیں مسئلہ یوٹیورسٹی میر وہ محت مباحثہ جوا خیارات میں اوران کمیٹیوں کے ملیوں میں جس کا یونیورٹی کے مئلہ پر ہتفصیل خورکرنا فرض ہے۔ ہوتے رہے ہیں میرے خیال کی النيد كرتے ہيں اوران تجث مباحثوں سے جونتيم آج تك مترب ہوا ہے اس كے متعلق اكثر الاالرائ اصحاب كوب اطبينانى ہے-اسمئلد كے متعلق جو قوم كاطرز على راہے-اس كم بڑے نقص کی اِت یہ ہے کہ ہر شخص میں نے دنیورسٹی فنڈیں کچھی جندہ دیا ہے یا چندہ دینے کا وعدہ کیاہے یہ مجھنا ہے کہ اس کو لو نیورسٹی کے کانسٹی ٹیوشن اوراس کے ایٹ دہ معالات کے انتظام کے متعلق رائے وہ نے کاحق ماس ہے \* بلا کا ظاس امر کے اس کوایی معا ملات كى نسيست ميلى رك قايم كرف كى قابليت بجى ماصل ب-

الیسے لوگ جو ہزند و ستان سلے تعلیمی مسکد کی ابجد سے بھی نا وا قف ہیں ، ا خیارات میں مسکد یو نیورسٹی کے جمعی ہوش مسکد یو نیورسٹی کے متعلق الیبی رائے برنظا ہر کرتے ہیں کہ جن سے اِن اصحاب کے بھی ہوش اگر جا کہ بار کہ چینے پیری نے خو دیو نیورسٹی کی تعلیم حاصل کی ہے اور جو کسی حد تک اس مسکلہ کی ہیں جی دیا ہے ۔ پیچید گیوں کا اندازہ کرنے کے تھا اِل ہیں جیس نہایت زورسے قوم کو بیمشورہ دوں گا کہ یونیورسٹی کا نمام مسئلہ تعلیمی ما ہران سلے الحقہ میں چیوڑ و نیا جا ہے۔ یعنی ایسے اصحاب کے ہاتھ

میں جوانے تجرب اور تعلیم کے لحاظ سے اس سمل رائے وینے سکے اہل ہیں، اورالیے اہران سے بیں ورخواست کرتا ہول کہ وہ اپنا فرض دلیری اور وقیقدرسی کے ساتھ کماحقد انجام دیں۔ اس سئل میں بے انتہامشکلات کا سامنا ہے۔ ہم کوان مشکلات کی اہمیت کو سمجھنا پیاہیئے۔ اورمروانه وارأن كانفالبدكرنا جائية - اورمحض بظا برسينديدة نعيمات اورحديا زا منست الجج ا خذکرنے سے پر مبترکرنا عامیے میرا ذاتی خیال جوایک یونیورسٹی کی عملی کا رر وائی کے مختصر سی تحربہ پڑیسنی ہے یہ ہے کہ بہا ری اصلی مشکلات جا رٹر سلنے ا ورسلم بو بیورسٹی کے وجو و اس کے بعد شروع ہوں گی اور مجھے اندلیشہ ہے کہ حامیان تجویز بو نیورسٹی میں سے ایسے افرا دبت كم بين جوابية تبكن إس كام كے سرانجام دينے كے لئے جوا منين وربيش بح فال بنانے کی تیاری کر ہے ہیں -تعلیم معاملات میں عملی تربت جو شرسٹیان علی گرم کا کی بحالت موجود ہ عاصل کرتہے ہیں ایسی تربیت نہیں ہے جو مجوزہ یو نیورسٹی کے محلس نتظمہ سے لئے كارة مد بهوسك كى - كيونكه مجوزه يونيورسى موجوده بونيورستيون كى سينك اورستاركييك كى طرح مشرقی اورمغربی اعلے تعلیم تمام شعبوں کے انتظام کی خود مختارا ہرفر مدوار ہوگی-ہماری یونی ورسٹی کے متعلق تعلیم دینے اور امتحانات متعقد کرنے کا کام ہوگا-امتحان معیار فائم کرنے ، جمد امتحانات کے لئے نصاب متحب کرنے امتحن مقرر کرنے ، انعقادامتحانا کا نتظام کرنے ،اور دیگرتمام اُمورمتعلقہ کے سرانجام دہی، ایسے سوالات ہیں جن کامیلم اُن مقامی حضرات کوچو برا ہ راست ذمہ وا رہوں گے بڑے غور وخوض سے کراپڑے گا- بیر و مشکلات ہیں جو مجالات موجو و و منتظمان علی گڑھ کالج کوجو خو دایک یونیورسٹی کے ساتھ کمحی ہو در شیس نهیں آتیں - ا ور مب ہم اُن وزا فروں و قنوں کو بھی مدنظر رکھیں جو منتظان کا بج کو آبندہ سیٹیں آئیں گی توسم کوان شکلات کا اندازہ زیو سکے گامیں کا جو زہ یونپورسٹی کے کورٹ امیرنیٹ كومقا باركرنا برشے كا يس بهارے البران فن تعليم كونهايت جان فثاني كے ساتھاس كام كى ا تجام و ہى كى قابليت بيداكرنے كى كوشش كرنى جا اللئے -جو اُن كى سُيرو بون والاس- اگرو ه صروری معیار قابلیت ماصل کرنے سے فاصرای تو مجھے تون ہے کہ مجوزہ یونیورسٹی کےجس کی اس قدر وهوم ع جلى ب ايك مفيدت بون يس شك كرن كي كنيايش بهوكى-غلوط درس گاہیں اس مضمون کے ختمن میں میں ایک امرآپ حضرات کے وہن شیس کرنا عام ہا ہوں اور وہ بیر ہے کہ آپ کی تعلیمی ضرور مایت کی کفیل آپ کی صرف ایک یونیور سٹی ہر گر

نہیں ہو گئی اور اس لئے آپ کو ان سہولتوں سے جو ملک کے موجودہ کا بج و بونی ورسٹیال يهم بينياتي بين مستفيد مروق رمنا لازمي م ان كالجون مين آب كي قوم كا حنصرنها بيت كم يجه اور وہاں آپ کو اپنی تعدا دیڑھانے کے لئے بہترین کوشش عل میں لائی عاصے ۔ یہ خیا ل کرنا کدان کا بور کی تعلیم سلمانوں کی ضروریات کے مناسب حال نہیں در بیکہ م کوایا ایک تعلیمی ملقه علی و قایم کرنا چا ہستے ، میرے نزوبک ایک مهلک فلطی ہے۔ مجوز ہ یونیورسٹی آیک غاص محدو دالا ثرا نتظام ہے اور موجودہ حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ آپ ایک عمر درازتک اس کے صلقدا ترکو کافی وسعت نہیں قبیرسکیں گے لیکن اگر بیمکن بھی ہے تو مجھے اس توسیع کی ضرورت تسلیم کرنے میں کلام ہے کیونکہ میرے خیال میں ہمند وستان کی ما دی بیود اورا رتفاع میں پورا مصلہ لیسے کے لئے مسل نوں کی آیندہ نسلوں کو دیگرا قوام کے ساتھمیل ر کھنا تا بہت صروری ہے ۔ اور اُس کا ذریعہ ہما رہے ملک کے مخلوط اسکول اور کا لج ہیں۔ میں اس کا نفرنس کے روبر ومسلمانان پنجاب کی تعلیم کے متعلق سادی میں ایک مضمون پڑھا تھا اس مضمون میں خالص اسلامی درس گاہوں کی تعدا دیڑھا <mark>کی عد</mark>م مناسبت کا ذکر کرتے ہوئے میں نے یہ تقریر کی تھی کہ آئیسے بعیدا ز کا رتجر یوں کے خلاف ایک اورمضیوط ولیل میر مجی ہے ركيراس مك ميں بلا ضرورت فرمي مدارس كي تعدأ و برشها نا نه صرف نامناسب بلك خطرناك ہے ہر گھرس ایک یت قوی مدارس کی شکل میں کھوا کر دیٹا پنجاب کی مختلف الاقوام آیا دی کے لئے برے نتائج سے قالی ننیں - سیلے بھی مند واورسل توں کے مابین مریبی اور تمدی خیالات کی تفریق ایک نا قابل گذر دریا واقع سے حس کوعیور کرکے ظاہری را و ورسم رکھنا بھی وشوار ہو جاتا ہے یس اس معائرت کوزیا دہ پڑھانا اورانیے مدارس کو فایم کرنا من کے وربعیت بهتدوا ورمسلان د و نو ل زیا د ه منعصب موجائیں کسی صورت کے منا سب نہیں۔ سرکاری مدارس میں ہمیں مشترکدمیدان میسترسے - جمال ہر دوا قوام کے توجوان میں یا ہمی و وستاندارتیا ط ہوسکتا ہے۔ جہاں وہ ایک وسرے کے محاس، ورمصائب سے اللكاه موسيحة بين - حمال اغراض كے نضا وم كو باہمى ريط وضبط اميت كچھ وهيما كرسكتا ہے جمال ایک مندوایک سیح مسلمان سے فرد داری اورولیری کاسبق کے سکتا ہے-اور اپنے مسلمان التى كواستقلال ا در السانى تربب پذير مون كانموند و كهاسكات ان فوائد كويمين شارت مح ساتھ نظراندا زکر دیا چاہئے۔ یہ متاسب ہے کہ دونوں اقوام میں محض پیدایشی اخلات

کوزیا دوتقویت وینے کی فرض سے قومی خصوصیات کے کورا ندعم میں جو آنجک زور شور پر ہے خصوص قومی درس گاہیں بنا دیں اور اس صورت میں إن ہر دوا قوام کو بائل اس طرح جدا کر دیں کہ پر ملنا محال ہو جائے۔ اگر آپ کو حقیقت میں ایسے کا بحوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ضرو ر بنائے لیکن آپ کا فرض اولین یہ ہوگا کہ تبقین کے رائے اس ضرورت کو نابت کیا جائے۔ ایسے موقعہ برجد بات کا کچھ لیا ظاہنیں رکھنا چاہئے نہ یہ مناسب ہے کہ اسکول کے رائح کا اخرا نائی ضمیمہ یا ایک ول خوش کن شوق کے کا کھی کا اضافہ کیا جائے۔ ا

سلسله ذاك كابيرا بس را سه كابين في سلك عبير الحاركيا تعاوه ايك عد تك آج بعي فابل پذيرا كي ہے ۔ اور یہ میرایقین ہے کہ ایک نهایت ہی علی ذریعہ مسلمان نوجوا نوں کواس کٹکشس زید گی کے قابل بنانے کے ملئے جو ہندوستان میں درمیش ہے یہ ہے کہ محلوط درس کا ہوں میں دوسری قوام کے بوشیار اور چلتے یرزے نوجوانوں کے ساتھ میلو برمیلو تربیت ماصل کرنے کا موقعہ دیا جائے تا که ایتدائی همرسے ان کا افق ذمنی زیا و ه وسیع مبوطائے اوران کوان لوگوں کے خیالات ، مدّاق ، حذبات سے زیا و محمیتی آگاہی ہوجائے جن سے ان کو زماندا یندہ میں مقابلہ کرنائیٹے گا اِن مخلوط ورس کا ہوں میں مسلمان طلباکی تعداد برطانے کے لئے بہترین تجویز بیسے کہ ہرایک صوبوس ایک ساله وظا نف کا قایم کیا جائے گیونکر تجربہ نے تابت کردیاہے کہ بہت سے طلبار کی راہ میں جو کا لج کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے خواہشمند ہیں افلاس ایک سیت بڑی رکا وٹ ہے۔ اور میکر جال کہیں ایسے طباکے لئے خاص وظائف کا انتظام کیا گیاہے اُن کی تعدا داس عرصة قلیل س بت بڑھ گئے ہے صوبہ پنجاب میں سئٹ، ج میں گوزنٹ کی طرف سے جو بی وظائف جاری کئے جانے سے ال اسلام نے کا لیج کی تعلیم میں میت کھ ترتی حاصل کی اورمیرے خیال میں ویکرصوبحات میں بھی اسی تجاویز کامیاب ثابت ہوگئی ہیں ۔ ہماری قوم میں ہر گیداعلی تعلیم کی ماتگ بڑھ رہی ہے اور انگ کو یورا کرنے کے لئے اب ہر ملّبہ اپنے کا لیج جاری نہیں کر سکتے علا وہ ا زیں یہ بھی یا در کھنا ضروری آ کرمب سے مقدم یہ بات ہے کہ ہم اپنے نوجو اون کو کمل تعلیم دینے کا انتظام کریں ا در اس لیے تعلیم کی توعیت جو کالج میں وی جائے برنسبت امتحان یونیور سٹی میں اس کے پائس شدگان کی تعدا کے زیا و ہ تر قابل لحاظہ ہے ۔ چنانچے ہیں وہ اصول ہے کہ حس پر علی گڑھ کا لج کی بنیا و ڈالی گئی ہو۔ ا وراس ميم اصول سے گريز كرنا افسوس ناك غلطي بلوگا - اپنے بچوں كونا كاره درس گا بول میں تعلیم دینے سے قومی تحیل کے سرشہوں کوزہرا کو وکرتے ہیں۔ اوراخلاتی اور ذہمی تقطیعیا

سے اس کا نیتجہ بریا وی کے سواکچھ بھی تنبیں ہوسکتا۔ پس بلا سوچے سی محمد مزلزل نبیا دیرائے قومی کا بچ بنا ناجہاں سے با وجود صرف کثیراورہے انہا محنت کے اونی درجہ کے گر پوئیل نکلیں جو تعلیم یا فتکان ویکٹرا قوام ہند کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں مقابلہ سے لئے ناقالا ہوں ہرگز مقید نہیں ہو سکتے۔ اس سے کہیں ہنریہ ہوگا کہ قابل مسلمان طلباء کو وظا دیا جا ہیں تاکہ وہ آن سے کا ری کا لچوں میں تعلیم حاصل کر کیس جو یہ کھا قانظام وہ ما انجلیم اطیبان کیشن ہوں۔

میں ضمنا یہ بھی عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ مسکر تعلیم کا قتصادی میبلو آپ کی توجہ کا خاص طور شیستی میں میں میں نے طالب علم میں در میں ہے۔ آپ کے طریق علی بیر بیر اعبرت آگیر د حقبہ ہے کہ اسلامی در س کا ہوں میں نی طالب علم عیں قدر خرچ بیٹر تاہے وہ آسی در حبہ کے ہمند و مدر سول اور کا بچوں کی نسیت ہیت زیا وہ ہے جاری مفلس قوم کے لئے بید ایک خطرناک معاملہ ہے اور میں استے ماہران فی تعلیم کو ہر شے نہ ور دیا ندانشکا و دوں کا کہ وہ ایسی در س کا ہوں کے حالات وانتظامات کا جیسے قرگسن کا لجے یونا اور دیا ندانشکا و ویل کا کہ وہ ایسی در س کا ہوں کے حالات وانتظامات کا جیسے قرگسن کا لجے یونا اور دیا ندانشکا و ویل کا کہ وہ ایسی در س کا ہوں کے حالات وانتظامات کا جیسے اسلامی در س کا ہوں کے آستاوں اور میر وفعیسروں نے دکھائی ہیں وہ ہا رہے اسلامی در س گاہوں کے آستاوہ اور میر وفعیسروں نے دکھائی ہیں وہ ہا رہے اسلامی در س گاہوں کے آستاوہ اور میر وفعیسروں نے دکھائی ہیں وہ ہا رہے اسلامی در س گاہوں کے آستاوہ اور میر وفعیسروں کے دلیے بو جہداحسن قابل تقلید ہیں۔

میں اس جلہ معترضہ کی معانی جا ہتا ہوں۔ میری دائے میں قومی ساسلہ وظائف کا قائم کرتا ہم سے اس اس جلہ معترضہ کی معافی جا ہتا ہوں۔ اور میں آپ سے البحا کرتا ہوں کہ اس معاملہ پر اپنی تو میں دل قرا دیں۔ انجمن تر فی تعلیم امرت سرنے اور دیگر مقامات کی اسلامی انجمنوں نے اس کے میندوں تھا میں معاملہ پر اپنی تو میں میں میں ہوئے ہے۔ لیکن ان کا طرز عمل حالات جارہ معلی متعلق جھوٹ کے سے بیا ہے۔ لیکن ان کا طرز عمل حالات جارہ کے فیار اس میں میں ہوئا گئی سے۔ اگر ہما رے ما ہران فن تعلیم وظا گف کے متعلق خور وخوض کے بعد ایک بحویز قرار شیابیں تو وہ قوم کی ایک بڑی خدمت بجالا کیس گئے۔ اس تجویز ہیں بیا نظام ہونا عبار کے میں ہونا کہ میں ہونا کہ بینچا کیں اور ان وظا گف کی تفسیم ہوئا کہ غیرمیں جا کہ خور میں اور ان وظا گف کی تفسیم ہوئا کہ خور میں اور ان میں اور ان وظا گف کی تفسیم ہوئا کہ خور میں اور ان خور اس غرض سے وظا گفت کا ایک میں میں کہ وہ معالی کو اس غرض سے وظا گفت کی تعلیم کمل کو ہیں کہ وہ معالک نوٹ میں ہوئے۔ اس کو میں کہ وہ معالک نوٹ کی تعلیم کمل کو ہیں۔

كيشكل وربانينفك حضرات ومسلمان نوجوا نول كوكمينكا تعليم دينا روز مروز زيا و ه ضروري موجوا تا ہے اور بعض صوبجات کے مقامی مالات کو مدنظر دکھ کر مجھے امیدے کہ اگر ہم <sub>اس</sub> طرف توحه کریں تو ہما ری قوم اس صنف نعلیم میں اطیبا <sup>انجی</sup> ترقی کرسکتی ہے۔ ہمنڈ سا كے صنعتی ارتقارتے ایک نیابیلویدلا سے اور میہ خیال کرنا غلط ہو گا کہ مہم مسلمانا ن ہند کو فی الحال اپنی کوشش ا در نعلیم ک محد و در رکھنی چاہئے ۔ ا و را س کے بعثرکنبیکر تعلیم کی طرف توصیب کرتی چاہیئے۔ یہ ظاہرہے کہالیہی دلیل کا اطلاق فنون فاضلا شرکی تصیل لینی طب اور انجینیرنگ کے متعلق نهبب كياجاتا -اور مجھے تو اس ميرخ را بھي شب نهيں كەصنعت وحرفت اورعام تجارتی مُصامين لهمي ملانوں كى تعليم- او بى تعليم كے ہيلو بربيلوماني عامير - انج نك پيشيت توم تم نے اسپے حصول دو کی طاقتوں کو تعویت دینے میں ہیت کچھ کوتاہی روار کھی ہے اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری اقتصاد<sup>ی</sup> عالت نهایت زیوں اورخطرناک مہو گئی ہے۔ اسجل صنعت وحرفت کا دُور وَورہ ہے اور میں اون نوجوانوں کو جوارش کا لجوں میں محصیل ملمرتے ہیں براسے زورسے یہ صلاح ووں گا کہ وہ بعت بلہ زبان باپ چدیده اورفلسفه کے طبعیات اوراقتصادیات کے مطالعہ پرزیا وہ توحیر کریں ۔زیاندا بافلسفی کے مقابلہ میں ایک ما ہرطبعیات تحقیقات علمی تے مفید کام میں زیادہ تمود یا تا ہے۔ اور ہماری قیم کے واسطے تیج بقابلہ ایک فلسفیانہ شاع کے جواپنے ٹیخر مبرکی ملاحم روشنی میں زریں خوا و خیال کالطف اُنتمار لا بهو - ایک ما هر علم ما و پات کا وجو و زیا و ه مقید سبحیس کافر بن ان وا قعات سے پرېږېږچوا پنی قوم کې ما د ی بېبو د ی سينتعلق بين اورځين کی عمل تعليمراس کو زند گی کې مجيم حقايق كاميا بي كے ساتھ مقابلہ كرنے كے لئے زيادہ قابل بنا ديتى ہے -گورنمتٹ ہند کی تعلیمی | حضرات! گورنمنٹ ہندنے حال ہی میں ترقی تعلیم کا ایک وسیع ہیر و گرام شائع فرمالی ہے اورسلمانان ہند کو اُن سہولتوں سے پورا فائرہ اُٹھانے کے لیے تیا ر ہوجا تا چا ہے جو ماک کی مختلف جماعتوں میں بغرض اشاعت تعلیم ہمیا کی گئی ہیں۔ گوزمنٹ نے ایتے رز ولیوشن مورخیرا ۲ فروری سال ایم میں اس پالیسی کے اصول کا ذکر کیاہے حس برا بتدائی أور اعلی تعلیم کی ترقی کے یا رہ میں سررت ته تعلیم کا ربند ہونا جا بہتا ہے۔ الورید رز ولیوش ملک کی تعلیمی تد فی میں ایک نهایت ضروری مرحله کالم غا زہے۔اس کے بعد ۳ را پر ل سال واء کو گورنٹ مند نے اسلامی تعلیم کے متعلق ایک گنتی حیثی ہرا کی گونمنٹ کے نام جاری فرمانی بھی میں ماسواء ورحم پرائمری نمام صویول مین سلمانون کی خیر این شعیمی حالت کی طرت تو حبر و لا نی گئی ا ور انسی تیجاویر طلب

كى كئيس كرحن سے حالت بهتر ميوسكے - اس ميٹي ميں گورفمنٹ بهندھے اس آر تر و كا افلا ركيا ہے كرمها أو کُنعلیم کے لئے سہولتیں تہم بہنچا کی جائیں - اور اِن اُمور کا بھی اشار ہ کر دیا ہے جن کی تحقیقات اور دریا فت گورنینٹ مہند کی رائے میں زیا وہ مفید ہوگی - میں سجھتا ہوں ابھی نک وہ چھی ہرلو کل گور کے زیر تحورہ ہے - ا ورا محوں نے اسینے صوبوں کی اسلامیدانجنوں اورسرم آورد «مسلما نوںسے ائن کے متعلق اور نیز بالعموم سبلیا نول کی تعلیمی ترتی سے بارہ میں آر اطلب کی ہیں۔ میں نہایت و تو ت سے اُمید کرتا ہوں کہ مذکورالصدرانجینیں مقامی مالات کو مترنظرر کھتے ہوئے مضمون کے ہرسیاد میرغور وفکر كركے ايسى عملى اورمفيد تجا ويز پيش كريں گى جن سے بالعموم تما تعليمي مدا برج ميں اور بانخصوص جبر وسطی اور و رحبه کالج میں جہاں ہما ری قوم کا عنصر نہایت کم ہے ہماری تربیت ترتی نیز ہر ہوسکے۔ ہم گورنسٹ ہند کے نہایت شکر گر ارمیں کہ اس نے اسلامی تعلیم کے متعلق الیسی گہری ون بی کا اظها رفو ما یاہے اور میں مسلمانان مہند کی جانب سے بدامبد ظاہر کرتا ہوں کہرمقامی گوزمنٹ ۔ گوزمنٹ آف انڈیا کی پالسی سمے اتباع میں اپنی سلمان رعا یا کی تعلیم کو ترقی دینے کی خاطر خاص تجاویز میس فرائے گی۔ اس معاملہ میں جومہتم بالثان کو کشش سر کا رعالیہ کی طرف سے ظہور میں اُن کو کشش سر کا رعالیہ کی طرف سے ظہور میں اُن کے میت تام قوم نے امب اُن ہے تام قوم نے امب مسلم طور برمان لیا ہے کتعلیم حدیدہ ہی اُن کی دنیا وی نجات کا ذریعیہ ہوسکتی ہے۔ اور ودمحس کرتھے ہیں کہ اگراُن کی اپنی کو کشش وہمہت کے ساتھ سر کا رعالیہ کی عمل ہمدر دی ا ورمعا ونتِ کا رہها را بل مائے تو اُن کی تعلیمی ترقی متیقن ہومائے گی۔ میل ن مانتے ہیں کہ آج سلطنت ہندگی باک ایک ایب ایسے فیاض اور ملند خیال مرتبرے الم تقویں ہے جو ملک کی عام مہبو دی وفلاح ملحوظ طاقطر ر کھ کر در ماندہ توموں کی خاص صرورتوں کو ہمدر د انداندازے پوراکرنے کوآ ما دہے اور مسلما توں نے بذات خود یہ تھان لی کھدائی مدوا ب کرنے میں کوئی وقیقہ اُتھانہ رکھیں۔ اسلامی کالج پشاور اسلامیه کالج پشاور کااجرا ہم مسل نوں کی تعلیمی کوشش اورسر کا رباوفار کی ہمدر دانہ ہمت افز آئی کی ایک تمایت طانیت بخش مثال ہے ہم سرطابع روس کیپل کی اس گری دل میں کے بے صدممنون ہیں جو صاحب موصوف نے ابتداسے بچویز کا لج کے متعلق و کھائی، مح اورہم کو بصدت کرتیا پرکرنا پڑے گاکہ اس معاملہ میں جو نمایاں کا میا بی مسلمانان پٹا ور کوتھیہ ب بون سب و و ترباده ترماحب مدوح کی فیا منا شرمدر دی ا ورحایت کی برولت سبے بیس امید ب كريه كالج صوب سرعدى مين ايك مفتدرا خلاقي قوت كا مركز ثابت إلوكا - ادراس صوبيك

ملانوں کی آید فسلیں سرجا رہے موصوف کے اسم گرای کو اپنے جلیل القدر محسنوں کے زمرہ میں بہیشہ یا در کھیں گی۔ چھپے دنوں ایک نمایت سربر آور دوسلیان نے لیتا ورکا کے کے معائیشہ کے بعد مجھے یہ تحسین آئیز نقرے مراس کا محل و قوع البیاخ ش نا اور دل فریب ہے کہ اس کا منظر سرگھڑی ہا تہ جا اور اس کا محل و قوع البیاخ ش نا اور دل فریب ہے کہ اس کا منظر سرگھڑی ان افوام کے زیر نظرے جینوں نے صد ہا سال سے تاریخ ہندیں مقدر رصد لیا ہے۔ بنا بریں یہ اندازہ لگا نا قود شوارہ کہ اس مرکز سے تعدن جدیدہ کی روشنی کا اثرائی ابیبی قوم پروآج سے کہ اس مرکز سے تعدن جدیدہ کی روشنی کا اثرائی ابیبی قوم پروآج سے کہ سی جہما فی طافت کے روستے کہ اس مرکز سے تعدن جدیدہ کی روشنی کا اثرائی ابیبی قوم پروآج سے کہ سال معلوم ہونا ہے کہ بالاحت بید کالج اس مسئلہ سرحدی کو حل کر نے کا جس کے حل سے بے شار فوجی ہما سے بھی آج سک عا جزوقا صرر ہے ہیں۔ یہ نمایت معنی خیرالفاظ ہیں اور ان سے سر ما رج موصوف اندازہ کہ کہ کہ سال می کو کر کر نہ کہ کہ اس کی درماندہ قوم کی درست گیری کرنے سے آئی مفوں نے اس قوم کے ذریع اس کو کس قدر کر و ید ہوا میں ایرا امید کرنا تجا نہ ہوگا کہ جس فی اس کی تقلید کرکے مسلمانوں کی اشاعت تعلیم میں اس کی تقلید کرکے مسلمانوں کی اشاعت تعلیم میں اس کی تقلید کرکے مسلمانوں کی اشاعت تعلیم میں اس ایرا امید کرنے مسلمانوں کی اشاعت تعلیم میں اس اور ویں گی۔

سرکاری حیفی کے متعلق میری دائے میں مناسب ہوگا کہ گورنمنٹ ہندی حیفی کے متعلق بیرکانفرس تبادائی خیالات آن عام تجا ویزکی نسبت جوملا نوں کی ترقی تعلیم کے متعلق گورنمنٹ ہند کی حیفی میں ورج ہے مختلف صوبوں کے سرسر آور وہ نمایندوں کے لئے جو بیاں مجتمع ہیں

ايك معقول موقع ثبا وله تيالات كالهم بينجا ہے۔

ایب صوبہ کے حالات دو سرکے مالات کے مالات سے ضرور کیے نہ کچے ختلف ہوئے ہیں۔
اس وا سطے وہ تجا دیز جو ختلف صولوں کی ترتی تعلیم کے لئے اختیار کی جائیں گی کیساں نہ زنگی۔
لیکن ہا یں خیال اور بالعموم کہ ہاری توم مشترک النوع ہے ان کی تعلیمی ضرور یات میں سبت کچھ ما ان کی تعلیمی ضرور یات میں سبت کہ ما ہران ما نمت ہوگی اور اُن میں سبت سی مشترک خصوصیات یا نی جائیں گی۔ پس مناسب کہ ما ہران نوی علیم کو جو مختلف مقدمات سے بہاں تشریف لائے ہیں یہ کا نفرنس موقع نے کہ وہ بعد تبا دلئہ جبالات حتی الا مکان آبینہ ہی کا را گر اری کے لئے ایک اساس مشترک قایم کرلیں اور خیال کھیر جبالات حتی الامکان آبینہ ہی کی کا را گر اری کے لئے ایک اساس مشترک قایم کرلیں اور خیال کھیر اپنی چھی ہیں۔
اپنی چھی میں ظاہر کیا ہے۔ ہم بھا بلہ و سکرا قوام اُن خاص شعبوں میں بیت ہے ہیں۔

صاحبان - آپ کی تعلیی عمارت کی نبیا و وں اور اُس کی بالا نی تعمیر سے حیرت انگیز تا بین واقع بواہے ۔ اور اس پڑے نعق کو ہرجال وورکرنا چاہئے۔ ابتدانی تعلیم پاکی قوم میل کھیے کلیتاً بهت نه یاده واطبینان خیش نهیں۔ نا به بعض صوبحات میں خاصی ہے۔ اس کے مفایلم ب درجه وسطى كى تعليم برحكِه كم ب- اورحب بم اعلى تعليم كى طرف آتے ہيں تو و با تعليم ميں مير يح کی پاتے ہیں ۔ آرٹس کالحوں آور وگیرورس کا ہول میں جمال اعلی تعلیم کے قیام شعبوں ترمیت دی جاتی ہے۔ مسلما ن طلباء کی تعدا داس درجہ کم ہوجاتی ہے کہ گویا نہ ہونے کی برا برہے۔ اس كالاز مى نتيجەرىيە بهواسب كەمها رى قوم مىب البيساتا بىل اشخاص كاقحط المرمال ہے - چوملازمىت سرکاری کے اعلی طبیقوں فاصلانہ بیٹیوں اور زیر کی سکے ویکی شعبوں میں قومی حقوق کی حفاظت اور توم کی نیابیت کرسکیس-اس ملک میں جیرت انگیزائیسی ترقی ہورہی ہے اور دیگیرسریرا وردہ ا قوام ایسی تیزرفتا ری سے پڑمی جا رہی ہیں کہا گراپ اپنی قوم میں میچے طریقیوں پر مرورجیکی تعلیم عیبلاثے میں اورخصوصًا یو ٹی ورسٹی کی تعلیم کے ادبی اورمننعتی شعبوں میں نرقی کرتے ہیل کمیٹیا كوشش مذكرين عرفي تواسي كونهايت بحبيبيده وطواريون كاسامنا كرنا پرسه كا-آب صامان كو كوشش كرنا چاہئے كدا يني گزشته غلطيوں كى تلاقى اورا بنده كے لئے اپنے طرز عمل كى السلاج کریں تعلیم ہی ایک ایسی و واسے جوہاری فوم کی تمام بیار بول کامبترین علاج سے۔ اوروق تربيت كومضيوط بنيا دير فايم كئ بغيراك بين ايتي حيثبت كونقويت دين كے خيال ايل کوششوں کو دیگراطران میں منتشرکر دیناا ورزندگی کے زیادہ مرغوب شعبوں میں صرف كر وينا نها بيت ملك غلطي بيوگي - جن قدراپ با اصول عليم مين اپني خاص ضرور يات كولوط ركه كرتر تي كرين كے اُسي قدر ملك ترتی يافته بيلك زندگي مين اپنا جائز حسّد سينة اور اُس ا ثر والله يح قابل موں مجے - اور اسی صورت میں آپ حکومت کا وہ التفات اور بالی فاقی آ کی نگاه میں ده عزمت حاصل کرسکیں گئے جس کا ارز ومندمونا ہیںو دی عامہ کی غرص سے ہرشخص کا

مئلتعلیم سکے دولیلو جن کوشا پر اصطلاحی اورمعنوی بہارگذا بیجانہ ہوگا۔ مئلتعلیم کے اصطلاحی بہار کا تعلق تواس امر سیم ہے کہ دیکھا جائے کرمیفا بلہ دیگرا قوام ہما ری حالت کیا ہے مسلمان طلبا دکی تعداد تعلیم کے ختلف ورجوں بیں ہرضم کے اسکول اور کانچوں میں سی قدرہ ہے جسلما نوں نے بوٹیو کے سطما

کئے ویتا ہوں۔

تعلیم جدیده کے جہم تائج کا شاید آپ کو تجربہ ہوا ہوگا تواب نے دیکھا ہوگا کواس ملاکے تعلیم جدیده کے جبم تائج کا شاید آپ کو تجربہ ہوا ہوگا تواب نے دیکھا ہوگا کہا س سے بہلی سیرصی تو لفاب درسی کامطالعہ کیا ہے متوا ترامتحا نات پاس کرکے تعلیم کے زینے کی سب سے بہلی سیرصی تو چڑھ کرمعراج ترتی پر پہنے گیا ہے اور وہ تمام انعانات ماصل کر چکا ہے جن تک ایک طائب کی دسترس ہوسکتی ہے اوس کے بہعصر طلبا اس کو مجسم واکر ہ ماصل کر چکا ہے جن تک ایک طائب کی دسترس ہوسکتی ہے اوس کے بہعصر طلبا اس کو محبم واکر ہ المواد ن کے نام سے موسوم کرسکتے ہیں اور بر کھا ظائس کی فضیلت کے اُس کو مرعو با ند تعظیم کی نگاہ المعارف نے نام سے موسوم کرسکتے ہیں اور بر کھا ظائس کی فضیلت کے اُس کو مرعو با ند تعظیم کی نگاہ ندا وحتی ہوئے ہیں۔ لیکن اس نوجوان کی نفیلت کو ذرا ساتھیلئے سے معلوم ہو جائے گا کہ ور اصل قون نرا وحتی ہے جقیقی تربیت اور سلاست شایت گی اس کی بیٹت برک بول کی اور اس سے وحتی ہوئے ہیں کہی کو نخص اس وجہ سے کلام نہ ہونا چا ہے ہیں ۔ مصرعہ م

تپار پائے بروکتا ہے چند"

تعلیم یا فقہ نوچوانوں کا دوسر انمو نہ جو نظرام ناہے اُس کی بیہ صورت ہے کہ اس نوجوان نے اسکول اور کا بچوں کی تعلیم کے زرا نہ میں جو گئا ہیں پڑھیں اُن کے اصلی مفہوم کے سیحصنے میں زیادہ توجیم خوا کی مگران کی اگران کی اور کے الفاظمی ڈھائے کی چنداں پروائٹیس کی اس نے امتحانات میں کوئی خاص التیا زیاصل نہیں کیا نہ یو بیوسٹی کا نوکیشن میں تمنے یا سے گرجو کچھ اُستا دینے پڑھا یا اُس کو کماحقہ دانے میں کوئی اس کو کماحقہ دانے میں کریا اور اپنے میلنے علمی کو زید گی کے اصلی واقعات پر عاوی کیا۔ معاملات وزیا کو درا سے میں میں میں میں کوئی کے اصلی واقعات پر عاوی کیا۔ معاملات وزیا کو

مهلی اور تمیق نگاه سے دیکھنے سے قابلیت عاصل کی اوراس طریقیہ سے سورمائٹی کے لیے مذب منعر لن ثابت ہواا پسے شخص کا ظاہر و باطن کیساں متور ہوتا ہے اور وہ اپنے معاشرتی حلقہ میں ایک زیر دست اخلاقی اثر کا مرکزین جاتا ہے۔

جومتال افرا و برصادت آتی ہے و ہی اقوام بریمی عاوی ہوتی ہے۔ اس لئے اقوام کی طبائع بیس بھی آپ صاحبان وہ دو نمونے ملاحظہ فرائیس کے جن کا دکر میں کرچکا ہوں۔ یہ درت ہے کہ ملک کی موجود و مرور یات ایسی ہیں کہ ہم تعلیمی مسئلہ کے اصطلاحی بہلو کو نظرانداز کرسکتے۔ یا بالفاظ دیگر ہم کو ایسی کوشش کی ضرور ت ہے کہ حتی المقدور اِن خوا ندہ وحشیوں کی تعلقہ میں ا منافہ کرتے رہیں۔ تا ہم اس مسئلہ کے معنوی سپلو کوھی نظرانداز نہ کرنا چا ہئے۔ یعنی ہم کو میں ا منافہ کرتے رہیں۔ تا ہم اس مسئلہ کے معنوی سپلو کوھی نظرانداز نہ کرنا چا ہئے۔ یعنی ہم کو کوششش کرنی چا ہے۔ کوششش کرنی چا ہے۔ کوششش کرنی چا ہے۔ او دانی احدل کو تھیں ان کا انجذا ب کریں اور و دوننی احدل کو تھیں ایک دن ہمذب اور و دوشن خیال افراد کی توم بن جائے۔

 وہ زیادہ باتور ہو - اس اٹرسسے وہ اپنی انفرا دی اوراجتماعی ژندگی کے ہرسپو کومتن ٹر ہونے دیں ۔

اس وقت سے لے کرحبک نئی زندگی کی بہلی خبش وحرکت سے ایک خاندان کے اُمید بھرے ولوں میں خوشی کی مہنسی بیدا ہوتی ہے اُس نا زک وقت نگ جب کہ اُمید کی آخری کرن خائب ہوجاتی ہے اور موت کا ہولناک اندھیراا کی تحییف وزا د کالبدانسانی برطاری ہوتا ہے عورت کا وجو وانسانی خیالات اورا فعال کے پُرز وجشیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہی اوراس لئے زمانہ حال میں بیامر لیم کیا گیا ہے کہ اتسان کی بہیو وی کوصورت نیدیر کرنے ہیں۔

عورت كاحصيمطيم الشان محر كانه قوت لسے مملوسے -

آسپ سسپ صاحبان کوید پُرمعنی مفوله کویی یا د ہو گاکہ دہ نازک ہا تھ جو گہوا رہ کوجنبش دیتے میں وہی ہا ت دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ اور اگر محم کو اجا زت وی جائے تومیں اس میں تنا اضافه كروں گاكه وه نازك اونگليال جونستر مرگ پرايك ايسے حبت آميز طريق سے جركا بران کرنا انسانی زیان کی طاقت سے با ہرہے اُسخری الو داع کیپنے والے انسان کی نیچھرانی ہوگیا جھو كوىبْدكرتى بين اس كےمعاملات زيدگي كي أئيےون كي گفتيوں كوشلجھانے اور عَقَده المكے كار کے کھولتے میں بمبیشہ مصروف رمہتی ہیں۔شرقع زندگی میں مقیدعا دات کا راسخ ہوجا ٹاا ورکھیے میں اخلاقی مضائل کامحکمر ہو ما ناا ور نوجوا نوں میں معاشر تی الفتون اور نفرتوں کا نیشو و تا پا نا اور اناتی تعلقات میں سے سب سے زیادہ اورشکل تعلق کوحیں کانام از دواج رکھاگیاہے کامیابی کے ساتھ نبھا نا اور خانگی ہم ہم ہنگی اور مکے حمیت اور قناعت کا کر ہُ ہوا تی جس میں بہتری محاسن خامنہ وا ری ہمیشہ ترقی پاسکیں بیداکرتا یہ جماراً مورست کچھ عورت کے درجہ تر مبت پرا ڈر اس بات برمنحصرت كدأس كوتمدن مين ابنا خاص كام مسرانجام دينے كاموقع وياجا-کو ٹی قومی تعلیم کی تجویز ہندوستانی مسلما توں سے لیے مکمل تبیس ہوسکتی تا وقعے کہ اُس س مستورات کی تعلیم کے ملتعلق طریقنہ کا نے حیدیدہ برا کی تیر فی بڈیرا سلامی جاعت کی خاص مِرور توں کو مَدِنظر رکھ کر کا فی انتظام نہ کیا گیا ہوا سے ہرگز بیمنشا رنہیں ہے کہ اُن طریقیہ کا تعلیم کو اوراً س معیار شالیت گی کوجو مغربی نهزیب کے ساتھ منسوب ہیں کلیڈیا اختیا رکرایا جائے۔ ہم باشندگان سشرتی اپنی حدا گاندر وایات رکھتے ہیں اور ہار سے جیالات کا رجیان حدا گاند ہج ا ورایشیاا ور لورب کے طریقہ کا سے ترمیت کو صحت بخش طریقیہ پر ترکیب سے کرہم کو اپنے واسطے ایک نیاط بیقة تربیت مرتب کونا بوگا تاہم به توصات ہے کہ ہماری مستورات کی صورت میں محق ترق طرفقة علیم الیای دنیا نوسی ناموزوں ورغیر مقید تابت ہوگا جیسا کہ وہ ذکور کی صورت میں ہواہے۔ اور قوم کو قطعی طور پرایک و قعداس بات کے لئے تیا ر ہوجا نا چاہئے ، کہ ہماری لڑکیاں جد جدیدہ کے زیادہ وہ نمی ترقیوں پر تربیت حاس کریں ۔ وہ زما نہت و ورگیا جب کہ ہمارے سرگروہ اصحاب کا بیہ خیال تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے سوال پر نحور کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقبیں ٹرکور کا خیال اور عمل بلاخوت اس امر کے کہ ہمتہ وستان میں ہماری ترقی کو نفضان چہنچے ہو کیا تھا۔ کا خیال اور عمل بلاخوت اس امر کے کہ ہمتہ وستان میں ہماری ترقی کو نفضان چہنچے ہو کیا تھا۔ کراگراس اصول سے سبے ہروائی کی گئی توہم سخت مشکلات میں پڑمائیں گے اور زندگی کی

بیں ۔ اور مبر جابب میں اس امر کی تازہ بہتا تو ام نسبتاً تعلیم نسوان کے معاملہ میں تم سے بڑھی کی ایں ۔ اور مبر جابب میں اس امر کی تازہ بہتا و ت موجود سے کہ انھوں نے اس سمت میں اپنی کوشتوں کو دو چند کرنے کا صمم ارا دہ کرلیا ہے ۔ نم کو بھی ایسا ہی کرتا ہوگا۔ اور تمہیں یا در کھنا چا ہے کہ اس معاملہ میں جیسا کہ بہت سے دیگر معاملات میں ابھی آرام سے بیٹھنے کا وقت نہیں اسیا ہے ۔ یا تو تم نرور دے کر آگے کا نومیس تو تم بیچھے رہ جا کو گئے ۔ عورت جیسا کہ مغرب میں ان معاملات میں مشرق میں بھی ۔ ان معاملات میں مشرق میں بھی ۔ ان معاملات میں عورت کے دومہ کوکوش کی جے صدر لیا ہے اور دہم مسلمانان ہند کا فرض ہے کہ نظام معاشرت میں عورت کے می درجہ کوکوش کے کھی حصد لیا ہے اور دہم مسلمانان ہند کا فرض ہے کہ نظام معاشرت میں عورت کے درجہ کوکوش

كرك دين شير كرلين ورندمو فعد الخرسف كل جاري كا-

ا دا کروں - میرے خیال میں مولوی صاحب موصوف متوسط الحال سلانوں میں پہلے ہی بزرگ بیں ۔ میرے خیال میں مولوی صاحب موصوف متوسط الحال سلانوں میں بہتے ہی بزرگ بیں ۔ میرف المین میں موسلے ایک سے ایک ایک مقام کے لئے ایک معاملہ میں جو تہ صرف ہماری قوم کے لئے بلکہ کل ملک کے لئے خیرم مولی المین رکھتا ہے گئے ہیں ۔ گئے ہیں ۔

اس کا نفرنس کے شعبہ تعلیم نسواں کے لئے ہمنر ہوگا کہ جناب مولوی کرامت حسین صاحبے طریقیہ ہائے تعلیم کو بغور مطالعہ کریں اور اُن کے مطابق عمل کریں ۔ کبوز کر محید کو اندلیتہ ہے کہ اس شعبہ کا کام پٹرنال اور ترتی کا سخت مختاج ہے ۔ اور علی گڑھ میں ہما رسے مدرسہ زنا مذہبے جو تناکج اُسے بک حاصل ہوئے ہیں وہ تسابخ ٹنہیں کے جاسکتے ۔

سلانوں کے علیمی عطیبات ابک دو سراا مرجس کا ہماری قوم کی تعلیمی ترقی سے ایک نہایت علی تعلق ہے وه اسلامی ا و فاص تعلیم کا نتظام ہے۔ بیس مجھتا ہوں کہ اس کا نفرنس پریہ ایک سخت الزام ہے کہ اُس نے اپنی عمرے گرزشتنہ ۲۰ سال میں اس نہابت ضروری سوال کوکہمی عیجُوا تک بھی نہیں ۔حالانکہ اس ملک کے معض حصول میں مشکلات تعلیم سے ہماری نجات بہت کھراسی سوال کے درست طور برص كرنے بير شخصر ہے -مسلما نوں كى تعليم وسطى اور تعليم اعلى كى اشاعت كے متنعلق ورائع اور وسال كاسوال بهارسه كام كرسف والون كوبهبشه وقت ميں والتابت بواسي اور بهارسه سررآورو اوگوں نے بڑے بڑے نازک موقعوں براس کے صدائے باس بندکی ہے کہ قوم کے عوام النام تے چندہ طلب کرنے پر سرو ہری طاہر کی ہے ۔لیکن با وجو واس کے ہم میں کو کی بھی ایسانہیں جب کسی قدر وقت اور توجه صرت کرکے کھی اس سوال کومل کیا ہو کہ موجود ہ اوقات تعلیمی سے جو بمندوستان کے مختلف حصول میں بیٹتوں سے تعدا برست مسلما نوں کی دریا دلی سے موجود میں اور جن کیسلسل بدانتظامی قوم کے لئے باعث رسوائی ہے قوم کی سخنٹ ضرور تو رکھ کیے ن سوکیو کرفائدہ ا تھا یا جا وسے تین سال ہو ئے حیب کہ کل ملک میں تجویز مسلم یونیورسٹی کی امدا و میں چیندہ جمع کمنے کے لئے ایک مسلسل کوشش کی گئی تھی -اس وقت ایک بڑے ایڈ کلوانڈین اخبا رہے سربر آورو ہ مسلما نوں کی توجہ برمحل اس طرف و لا ٹی تھی کہ ہند دستان میں مسلما نوں کے خیرا تی اورتیلمی اوقات سے بڑی سے بڑی رقمیں سالانہ وصول ہوتی ہیں -ا وراگران اوقات کا ٹھیک انتظام كيا جائے اور أن كى الد فى جائز مصارف ميں لكا فى جا وسے توا يك كيا كئى مسلم في مورثيوںك اخرا جات کا فی و و افی طور بیز کل سکتے ہیں۔ کیا آپ صاحبان کی وانش مندی پر بدایک وصیّبه نیس

کہ ایک فیرلم اجار تولیں آپ کی کمزوریاں آپ کو خائے اور آپ کو وہ علی طریقیہ نیائے عیر سے سے سے سے سے سے اس اوق سوال کے حل کرنے کا ورکوئی طریقیہ نہیں۔ آپ صاحبان کب تک اسٹے میرج میں سے فعلت کرتے رہیں گئے۔ قرائف سے فعلت کرتے رہیں گئے۔

اور توم کتیر کوجوا مس واقعت کی نیت کے مطابق ترقی تعلیم میں اور مسلیا نوں کے بچوں کی مافی اور اخلاقی ترفی میں صرف ہونی جا ہئیں خوو غوض فاصبوں کے ناجا کر تصرف ہیں آئے نے دیا گئے ہو شہتے تعین اور تعلقین کے لئے باعث تہذیب اخلاق ہے۔

يحومت مصر كاديك جديد چندروز بى گزرے بين كه مكومت مصرف ايك نئى وزارت فائم كى ہے-اجے وزارت اوقات سے موسوم کیا گیاہے۔ اورمصر کی ملان آباوی نے اس تجویز برنهایت گرمحوشی سے اظهارمسرت کیا ہے کیونکہ عام خیال ہے کہ انصرام اوقات كا حكومت مصرى زيزگراني ريهنازيا وه مفيد نامت بوگا- وسننور قديم كي روسے مصرس خيراتي اوقا ایسے زبوں مالت کو پہنچ گئے ہیں اور ایسے شرمناک تغلیات کئے جانے تھے کہ بہت سی ورس ہیں جن کے اخرا جات کے لئے وہ او قات مخصوص کئے گئے تھے قلّت سرمایی کی وحبرسیخستندمال بوگئیں - ایک مصری اہل قلم نے رسالہ مشرق او بی ( دی نیرالیبط ) میں عال ہی میں اسپنے مل کے ندہبی اوتات کی بدا مطامی کی ایب نہایت خمناک تصویر پینچی ہے۔ اور شہرہ آثا ن جائیے ا زبركة ننزل اورا بزى كوهي اسى باعث برجمول كياسب معالت زمانه كى بدنها بت اطينان ب علامت ہے کہ حکومت مصرفے آخر کا را پنی توجہ اس اہم معاملہ کی طرف مبذول کی ہے۔ اور صمم ا را وہ کرلیاہے کہ اس و قبع اصلاح کوعل میں لایا جا وہے ۔ اور جید نو دغوم لوگوں کی اراضی پر کھیر نیال ترکیا جا وسے بیں مجھتا ہوں کہ ہا رہے ملک میں ہی اب وقت آگیا ہے کہ اس طرف توحیت کی جائے اور سم کو ببند حوسلگی اوراستقلال کے سابھ اس میدان میں قدم بڑھا نا چاہئے -ہم کو جا ہئے کہ ماک کے ہرحصد میں اسلامی او قاعث تعلیمی کی تا ریخ اِ و ر کا رگڑ اربول کے تعلق وقيفة رئيس تحقيقات كاملسله جاري كربي اور اليصحلي انتظامات كدبي حن سعان اوقاب كا كام اصل واقف كى سيت كے مطابن ميلاجا وے اور آن جاعتوں كو تفع بينچا يا جا وہ يمنى منقعت کے لئے وواوقات فائم کئے گئے ہیں - ہیں بدمناسب مجھنا ہوں کداس کانفرس کی طرت سے ایک نما بندہ کمیٹی اس تحقیقات کے لئے مفرر کی مائے -اوربیکمیٹی مختلف صوبجا کے مربمہ آور وہ مہلانوں سے اور اگر ضرورت ہو تو مقامی حکومتوں سیخطوکتا ب کرے

اوراس معاملہ بیں آن کی معاورت اور ہدروی سے فائدہ اعفائے ۔ یہ سوال ایسا ضرف سے کر بوکش خالفت بیدا ہونے کے خوف سے آپ ما جول کواس زص کے پورا کرنے میں لین مِین کرنا چا بنے۔ اگرآب فرامتقلال کو کام میں لائیں گے تو کچوٹک نہیں کہ قوم کے سجھ وار اور مبیم اصحاب آپ کے معدومعا و ن ہوجائیں گے اور وراسی اخلاتی جرات و کھاکراپ الیمی نیای<sup>ا</sup> کامیابیاں مال کریں گے بن کے اللے آپ کی آیند اللیل س کا نفرنس کے نام کو ہیشے اگر وسیاس کے ساتھ ما در کوس گیا۔ سلانوں بیں تربیت نفس کی حضرات اگر محدسے به دریافت کیا جائے کہ سلمان بند کی موجود كوتا بىيون كواكب مختصر ملمين ظا مركر ولومين جواب وون گا .. سبت نفنس كى كمى من بين جانتا مون كما نسا فى تحريجات ليسي وسيع اور ر ملک رنگ صورتیں اختیا رکرتی ہیں کہ اُن کی نسبت کوئی تعییم کمرناجو کسی ایک و ورزندگی مے بیے شا رمظا ہر رہاوی ہواکٹر تہ صرف گراہ کن ہوگی لیکہ و اتعیت سے فلات بھی ہو گی۔لیکن میرے خیال میں اس فدر مکن سے کہ کسی قوم کی اضلاقی اور مادی ترقی کے کسی مرحلم میں اُس قوم کی اُن نمایا ب خصوصیات کومعلوم کیا جاسکے جو کہ اس کے افکار واقعال میں توا ترکے ساتھ ہمیشنا طاہر ہوتی رہتی ہیں-اور حوکہ اس وقت اس کو دیگرا توام سے میز كرتى ييس يجهمعلوم بونا بككهم سل نول كوخاه طور يرزرست نفس ورسيط كى كى كامرض لاحق بهي ورجونكم ما ر قوى خصائل من برانقص بى السليم بهارى خوبها جي نعقل وقات جيوب بن كظام رموق من اسكى شاليري بال بهارى قوم کی دینی اور نیا وی ندگیس اسکتی بیر مراسم ندمی کی با بندی میں انتهائی سرگری مسل توپ کی نمایا خصوصیت بری اوراحكام ندم بي كيمير كنشار كي خلاف كا افقاب اوخات بي معنى صورت اختيار كريتيا بكوه واموش كيشيتي بي كاسلام كم تمالم حكام ميل مل مريزه منه ياكيا بركاد ني ورنيا دق العركو اليه منقول مناسسته مربوطكيا جائه او وه برمول حاتي بيركم املام بترا ورجاللا اخ وی میں بے حدا نماک کے خلاف ہے بلکہ اسلام کی بیتعلیمہ کم بہم فام انسانی تعلقات میں خبرالامورا وسطها کے یا بندرہیں - ہارے واعظین بہیشہ اپنے مقتدبوں کوفرائض دین کی تلقین کرنے میں حدا عتدال سے تجا وز کرجاتے ہیں - اور اسی وحبہ سے اُن کے مفتدی آیا اسلامی کی تعمیل میں غیرضروری جوٹ کھلاتے ہیں اور مید ملحوظ خاطرنہیں رکھتے کہ پینمبراسلام علیہالتجبۃ والسلام نے ان فرائض کے متعلق کیا حدوقائم فرمائے ہیں اس طرح ہما ری بہت سی قوت فقول شاکع ہوجاتی ہے۔ ہمارے ولوں میں زیدگی کے بعض شعبوں کی طرف سے بے اعتبانی پید اربوتی ماتی ہے۔ اور دنیا وی ترتی کے راستہیں جومشکلات مائل ہوتی

بین اون پر فالب آنے بین ہماری قوم کوئی جد وجد نہیں و گھلاتی۔ ایک کھے کے لئے اس طریقی علی پرخو وغور کیجے جس بین ہمارے و بندار براوران اسلام خیرات بھیسے نہا بیت مقید مساک کا فلط استعمال کر سے بین طریقہ خیرات اختیار کرنے میں برخص اپنے تنہیں اللہ اس اوسی تناہے محل خیرات کو دانائی کے ساتھ نتخب نہیں کیا جاتا۔ اُس کی تقسیم میں کسی فاصل ہے پرعل نہیں ہوتا۔ ترکوۃ کے باقاعدہ انتظام وا نتمام کے متعلق اگر کوئی ہدایت کی جاتی ہو رہے نواس مخالفت سوتی ہے اور تیجہ بیر ہے کہ ہماری وولت اور فوت بیدروی سے ضائع ہو رہی ہے جس کوسل ن قرراسے انتخباط اور انتظام کے ساتھ اپنے قطیم الشان قومی کا مول میں لاسکتے تھی ہماری تعلیم کا بین فلت سرمایہ کی وجہ سے او صوری پڑی بیں الیسی شرینتیں اور ہماری لیسکتے تھی اب تک ایک عدک میں موگل ہموا۔

علاوه ازیں اُن عظیم دفقوں برغور فروائے من کا مقابہ ہم کو نہ صرف ہندوستان میں المکہ خاص ملک عرب میں کرنا بیر تاہیے کیو کہ بحرت ایسے مسلمان جو بوجہ غوبت اخرا جات جج بروات کر اسے کہ باتو ہو ہ مالک مقد بسر براگیا ہرسال با صرار مجاز کو جاتے ہی اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باتو ہو وہ مالک مقد بسر بی بالت بری اُنی ہلاک ہو جا تے ہیں یا اپنے ہمائی صاحب استطاعت جاج کے لئے بارگراں ثابت ہونے ہیں اس طرح پر ہمرا مک سال سلمانو کو بے مد مالی نقصان بین بیان اُن کو سکتا ہے اگر سلمان صرف آئی بات سیکھ لیس کہ اپنے جوش ند ہی کی طغیانی کو اسلام کے محکم اور صبح اصول کے مطابق مدا عدال میں سیکھ لیس کہ اپنے جوش ند ہی کی طغیانی کو اسلام کے محکم اور صبح اصول کے مطابق مدا عدال محل میں ایک بڑا نقص ۔ متانت ۔ اعتدال ۔ ضبط - اور ایثار کی کی کئی ہوست ہیں میں ہونے ویں مسلمانوں میں ایک بڑا نقص ۔ متانت ۔ اعتدال ۔ ضبط - اور ایثار کی کی کئی ہوست ہیں ہیں ایس بند مزیبہ و یا گیا ہے ۔ اور این عبا وات اور ریا ضات ہیں ایسی خود خوضی اور افراط و مقابلے کا مزکمی ہوں کتا ہے ۔ اور یہ بی کا مرکب ہو سکتا ہے ۔ اور این عبا وات اور ریا ضات ہیں ایسی خود خوضی اور افراط و مقیم میں اور اس کے ساتھ دنیا وی تعلقات میں اور اس مقدنیا کہ مرکب ہو سکتا ہے ۔ جیسا کہ اپنے ہم میسوں کے ساتھ دنیا وی تعلقات میں اور اس مقدنیا کی مربت نہ ہم ہوں کا مرب ہو سکتا ہے ۔ جیسا کہ اس ہو سکتا ہو ہوں تعلقات میں اور اس مقدنیا کہ مرب ہو سکتا ہوں تعلقات میں اور اس کے میں تھ دنیا وی تعلقات میں اور اس کے مقدنیا کی مربت نہ ہم ہوں کی مربت نہ ہم ہوں کی مربت نہ ہم ہوں کا مرب ہو سکتا ہوں کیا ہوں کی مربت نہ ہم ہوں کی مربت ہو سکتا ہوں کو میں کہ مرب ہو سکتا ہوں کو میانی کو مرب ہو سکتا ہوں کی مربت ہوں کیا ہوں کو مرب ہو سکتا ہوں کو مرب ہوں کیا ہوں کی مربت ہوں کو مرب کو مرب ہوں کیا ہوں کو مرب ہو سکتا ہوں کو مرب ہوں کی مربت ہوں کو مربت ہوں کو مرب ہوں کو مرب ہوں کی کو مرب ہوں کی کو مرب ہوں کو مرب ہوں کو مرب ہوں کی کی کو مرب ہوں کی کو مرب ہوں کی کو مرب ہوں کو مرب ہوں کو مرب ہوں کی کو مرب ہوں کو مرب ہوں کی کو مرب ہوں کو مرب ہوں کی کو مرب ہوں کی کو مرب ہوں کی کو مرب ہوں

اگرہم اپنی زندگی کے دنیاوی ببلو برغورکریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہماری ترمیت نفس کی کمی اسلامی ترقی کے راستدہیں ایک بڑی رکا و ملے ہے ہمارے نوجوا نون کا تباہ کن بحتہ چینی کی طرف رجحان اور عملی کام سے بعد توجبی اس نقص کا ایک نمو نہ ہے اور اس ٹاخوش گوارمیلان کا ایک نتیجہ بھر ہو ا ہے کہ ہماری نوم میں اصاس ذمہ واری بہت کم زور ہوگیا ہے جس سے احتمال ہے

كرآينده اس سے بھي زيا وه پنهج جو في الحال بينج چكا ہے۔ نيز ذراغو زمرائيے كہ وه كثير رقوم جو ...کی گئی ہیں او ن کا کیا مشرموا ہے اورکس باقا عدگی سے اُن کوصرف کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کومعلوم ہوجا سے گا کہ آپ کودیجرا قوام سے بہت کچھا س ا مرمی سیکھنا ہے کہ کس طرح آپ قومی جوشش کو کا رویا ری اصو پرمنضبط کریں ۔ ناکہ اولا آپ کی تروت اس طرح ضائع نہ ہوا ورثا تیا آپ اپنے رو پیر کومیں سب محل وموقعه بدلگاسكيس يه ہى ايك طريقيرس سے ہم اپنى قوم كوان اسباب كوميج طورسے تمجينے كى تعلیم دیں - جو مبند وستان کی اخلاقی اور ما دی ترقی میں مدومعا ون ہو سکتے ہیں ۔ آرد ولشاعرى انساني تحريكات كالكاورشعبيجس مين تهم مسلمان ففذان تربيب نفس كي وحبر <u>نقصان اُ عَثا رہے ہیں</u> - ہما راعلم ا د ب ہے اور اس ساسے میں میں آپ کی توحیرا پنی عاشقانہ شاعری کے ایک شعبہ کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں ۔ پُرانے طرز کےمسلیان اُر دومشاعری کا معشوق خیالی جوانسانی حن کاایک اعلی معیار تحجاجاتا ہے ایک فوق العا و ت کرشمئہ قدرت ہجہ دہن جندس کے نقطہ سے بھی چھوٹا اور جس کی کربال سے بھی زیادہ باریک ۔ نقطہ کے ساتھ وہ كى تشبيدكى مثال كے لئے تويں اس فارسى شاعر كالك شعريش كرا ہوں جس كے طرز بيان اور مذاق کی تقلید کی کوشش ہما رہے اُر و وشعرانے کی ہے ہے كروى ينطق نقطهُ مو موم را دونيم ﴿ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ور کمرکی تشبیمه کی مثال میں میں ایک آروو شاع کے ایک مشہور شعر کا حوالہ دیتا ہوں ۔ سنم کہتے ہیں تیرے بھی کرہے ، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھرہے۔ ا گراسی حضرات ایک لمحد کے لئے غور کریں توانب کو معلوم ہوجائے گا کہ قلمروا وب میں اس قسم کی شاعری جو شاعر کے انتہائی مبالغہ کے شوق کو طا ہر کرتی ہے۔ قوت شاعری میں تربیت ضبط کی فقدان بیروال ہے - ا ورجب انہ یہ بھی یا د فرمائیں گے کہ علم بلاغت کے جید مصنفین ہے مبالغه کوان استعارات بین باندم زنبه دیتے ہیں جن سے ہماری شاعری میں خوبی اور قو " بيدا موتى سے توآب كوتسليمكرنا بيرے كاكمضبط وترسبت كا فقدان نه صرف مارى رورمره كى زندگی میں پایا جا ناہر ملکتی کے افہرتی حشر پور میں بھی پایاجا ناہے جو ہماری ذہبی ترقی کا بہت بڑا و ربعیہ ہیں۔ ہیجان جذبات | شاعری کی نسبت ذکر کرتے ہوئے میں اس امرے بھی اظہارے باز نہیں ہسکتا جومبری رائے میں ہما ری تعلیمی مجانس کا نقص ہے اورجیں سے بیر کا نفرنس بھی مُبرّا انہیں ہے

ہما رہے سالانہ جلسوں میں یہ عام رواج ہے کہ سامعین کے جذبات کو جوش میں لانے مسلیا نوں کی موجو وہ نسلوں کو ان کی اس ذلت کا جس میں وہ بہتا بلہ ایستے نا مور بنرر گوں کے گرگئے ہیں مال منا نے اور اس طرح اُن کی علی بمدر دی کو قومی می کی حایت میں وابستندکرنے تی غرض سے تظمیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس مفصدیسے ارفع کوئی صلا المركب اوركه مس سبت سے ہارے توجوان شعرا بينظين تيا ركرتے ہيں وہ برطرح سے فابل استایش ہے بیکن ہما رے کام کے طرفقیوں برا ورقوم کے مذاق بدأس کا جوعملی اثر ہوتا ہے اُس کو ملاحظہ تکھیئے ۔مشرتی اقوام میں نعقبهات کومنوا ترتحربی دینے کے اثریسے جومیذ ہے ببدا ہو ماتے ہیں۔ وہ کم وہیش عارضی ہوتے ہیں۔ اور تیجہ یہ ہوتا ہے کداس وفت سامین یر ایک تختیل حالت طاری بومانی ہے۔جو باربار بیدا بیونے کی وحبرسے طبیبیت تانی بن جاتی سے - اور کسی علی کا ر گذاری کے اجرائی تو ت جس بیس جذیات کو دخل نہ ہو ہرین کم زور ہوجاتی ہے ۔ میرا ڈاتی تیجر یہ ہے کہ مامنواے ان خاص موقعوں کے حبب تنظرہ کا احساسیٰ موقع کی ام بست مسل نوب کوکسی کام کرنے پر مجبور کرتی ہے عام طور برمسل ان مند وستان ا پنی علی کارر وا فی کو ول گدا زا بیلوں تک محدوہ رکھتے ہیں ا ورسجالت سکون اِن ابیلوں کے علی نتائے برغور منیں کرتے ۔اس قوم کوس کے مزاج نے ایسی ترکیب یا نی ہود مگرا قوام جن کی طبیعت میں جذبات کونسبتنا کم وخل ہے بہت کھے سیکھناہے -اور اگروہ چاہتے ہیں کہ ا دارالعل بیں اِن اُقوام سے کا میا ٹی کے ساتھ مقابلہ کریں توان کوبہت کے بہلا ناہی بڑے گا-ایک باری ضرورت آب کوید بات سیکھنے کی ہے کہ استے تعلیمی اور دیگر برقسم سے کام کو کا روباری اُصول کے مطابق سکون ول وو ماغ کے ساتھ آتش تخیل کی اس مضطربا نہ شعلہ فٹا نی کے بغیرسر انجام دیں جس کانتیجہ صرف و معواں ہی وُصواں ہے۔اگر بعض مقایات میں قوم کی خاص ضروریا ا کپ کواس بات پر عبور کرتی ہوں کہ اپنے کام کے ٹیروگرام میں دلیسی پیدا کریں تو کیمی تھی عری كى چائشنى دينا بيجا نه ہوگا- مگراس چائشنى كااستعمال صدود اعتدال سے متجاوز نہ ہو-اورسب س بره کراسیا کوید خیال کمناچه کروشاعری براه را ست مفیدمطلب ا ورده و قنت ا ور توحیت ر اس پر منائع نہ کی جائے جوکسی نہ یا دہ تھین مشغلہ میں صرف ہوسکتی ہے تعلیمی تحر کیات کو بھی عبسیاکم مغرني اقوام كاطريق على مع كاروا دى أصول برحل ناجامية اورجدات كواكل بي نشيت وال ديبا چاہيئي شرور پايت کا پر نجا ظرمو تعدوص مطالعه کرنا چاہئے۔ واقعات کوجاتفشانی سے

جے گرنا جائے۔ اور تھنڈے ول کے ساتھ ان سے تنائج اخذکرنے چاہئیں۔ ملک کی ویکے۔
اقوام کے طرزعمل پرنظرر کھنے اور اُن کی خوبیاں قبول کرولیجئے۔ اور عیوب ترک کرونیجئے۔
فیرترقی یافقہ مقامات میں اپنے ہم قوم اصحاب کو آما وہ شیجے کہ ان سہولتوں سے جوسسر کا د
دولتما رنے ان کی ترقی تعلیم کے لئے ہیا کی ہیں۔ پورا فائدہ اُ ٹھائیں۔ اور اس معاملہ میں
صب ضرور مایت قوم کی طرف سے سرکا رکا ایھ ٹیا یا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر میہ
ضرور ی سے کہ تمام ہندوستان میں مقامی عبالس فایم کی جائیں جو ایک طرف تو مقامی
مسلا نوں کے ساتھ والب تم ہول ۔ اور دوسری طرف ایک تما بندہ برا دنش مجلس کے وقعیم
سے اس مرکزی کا نفرنس سے مربوط رہیں۔ اس طرح سے آپ قوم میں کام کرنے کے لئو

معمولی سی ایدا دیمی سے اصول اور با فاعده طریق پر کی جارے گی تو وہ تام رکا ڈمیں جواس زبان كى ترقى كے سدراه بين دور بو جائيں گى - اور كيم عرصه كے لئے اُرد و شاعرى كى طرت مصمم كوايني توجد كم كردين جامية - اورائين مدبير كرني جامية كه شعبيرشاعرى ييس تصنيفات كاسك كم كرويا عاسة واوراسينه نوجوا نون كواما ده كيا جاسه كرانگريزي زيان كى تصنيفات جوعملى مضابين بيرعد يد تخقيقات كمتعلق بين ان كے تزاحم زبانِ أروو میں تیار کرمے آرو ولٹر پیرکوما لا مال کر ویں - اس مدعا کے مصول کے واسطے پیر ضرور کی ہے كرتمام علوم مديده كرام مطلاحات كى ايك مكل لغات تيارى جائے براصطلاحات أن ن اصطلاحات کا جوز بان الگریزی اور پوروپ کی و گیرز با نول میں عمومًا مرفیح ہیں یا تو ترجیکہ ہوں یا آن کا اتفا فرہوں۔ اس کام کے نائے ، ہران من کی ایک مختصرسی کمیٹی قامم ہونی چاہئے۔ یہ کمبی اس وخیرہ سے جولٹرری سکیشن کے بعض سرمرا ور وہ کا رکتوں نے جمع كيا ہے۔ اوركسى قدر ترتيب بھى دے دياہے فائدہ أنها سكتے ہيں اور أن لايق نوجوانو ل سے بھی مدولے سکتی ہے جوحت وطن کے حذبہ میں اس کام کو شوق اور حانفتاتی سے كرفے كوتيا رمول-اس معاملہ ميں ہم كواپنے مستعد مندود وستنوں سے سبت عالى كرنا عام من صفول في ان بهي صويجات مين اس فنهم كي لغات جن كا مين و كركر ريا بون زيان مهندی میں مرنب کرلی ہے ا ورجین کی سنقل ا ورسرگرم کوشش زبان مهندی کی حمایت میر<sup>یاری</sup> قوم کے واصطحاریک بیش بہاا ورقابل تقلید مثال ہے۔ مجھے اُمید ہے کمان عام اُمور کی طرف ما میان لشر میری سیکشن شاص طور میر توحیر فرا کیس سنگے۔

نظام کا نفرنس میں اصاحبان - آن تُمبت سی اہم ضروریات میں سے جن کی طرف ہم کو فوراً منو اصلاح کی فردرت ابو تا چا ہئے۔ سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم کو اپنے نظام کی اصلاح کر تی اوراً س کو تقویت و بنی چا ہیئے اس وقت کا نفرنس کی ایک سنٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس میں نیام صوبیات کے نیا بندے شامل ہیں اور کا نفرنس کے سالا نہ اجلا سوں کھتعلو دلیج بیر اگر نیا کہ اور سرحابیہ کی یاس شدہ تجاویر دلیج بیر اکر اندہ تا اور سرحابیہ کی یاس شدہ تجاویر کو حتی المقدور علی جا مدہینا نا یہ سب کام اسی کمیٹی کے متعلق ہیں ایسی صورت میں اگر کام فالی اطمینان طریقیہ بیر تعین ہوتا - اور ہم ہرسال علیم ل بین آتے ہیں اور واپس چلے چاتے ہیں اور الیس جلے چاتے ہیں اور مالین کو کئی ہوتی مسل نول کی تعلیم بر کھے معتد ہا شراہیں والی سکتے تو کو نسی تعیب کی بات ہے ۔ آج کل کوئی بڑی مسل فول کی تعلیم بر کھے معتد ہا شراہیں والی سکتے تو کو نسی تعیب کی بات ہے ۔ آج کل کوئی بڑی

تحريك كامياب نبيس موسكتي نا وقت كرايك ايسا طاقت دراوروسيع نظام أس كي حابت ميں نهو حوا مک کثیرالتعدا د جا حت کی کیسپیدی اورکششوں کو مجتمع کرکے اُن سے ملب منفعت كرسكا وراسى اصول كومدنظرد كحركر كانقرنس كوهبى اپنى طاقت ا ورملعة ا ثركوتقوميت بينجان چاہیئے۔ ہرصو رہ میں ایک مستقل تعلیمی کمیٹی فاتم ہونی چاہئے جس کوریرا ونشل اسٹینڈنگ کمیٹی کها چائے اور جو براه راست اور متنوا ترعلی گرطهرستاطرل اسٹین ڈنگ کمیٹی کے زیرا تر ہوا و ر جس كى سرريستى ميں ہرسال ايك پر اونشل كا تفرنس منعقد كى جائے جس ميں تمام مرور يعليمي ماکل پرغورکیا جائے جو خاص اُس صوبہ کے مسل تول کے لئے اہمیت رکھتے ہول -برساول كميشي كم اتحت اصلاعي كميتيان مرسي مقا ات اور مقصلات مين قابم كى جائين اور مقتدر اور مارسوخ مسلانِ اُس کے ممیر نیائے جائیں اور بیرا منلاعی کمیٹیاں پراونش کمیٹی کی ہما کے بموجب پراونشل کمیٹی سے ل کر کام کریں اس طرح نام مک میں اسلام تغلیمی کمیشیوں کا سل لنظایم ہوجا ہے گا در اس صورت میں بیریمی مکن ہوگا۔ میں کے در لعیہ سے اسراکا نقرنس کے لئے بیشتر صف ملک برا تر وال آسان ہوجائے گا -اوراس صورت میں یہ بھی مکن بوگا کہ ہم عملی کام کا سلسلہ سال بھر حاری رکھ سکیں عب کے بیٹیلیم میں قابل ننیا ز ترقی کرتا وشہوا ب یو کام مم اس وفت کر سے ہیں وہ صرف اسی قدرہے کہ کسی پرسے شہر میں کا نفرنس كااجلاس سال میں ایک مرتب منعقد كريكے چند تجا ویزیاس كر دیتے ہیں۔ آج بک كوئی قوم محض لبند میرواز تبخا ویز کو کا غذیر کی سے قلاح کوننیں نینجی ا وراب وہ وقت آگیا ہے کہ پر كا نفرنس محض تجاويزياس كرف كے بجائے ال كوعلى مورث بيس لائے كے لئے تريا وہ

ہما رہے ناور مواقع اس وقت ہمیں نا ور مواقع ماص ہیں کہ ہم اپنی کوششوں کو اس سمت

ترتی میں بار آور کریں - مسلما نان ہند میں ایک بیداری بیدا ہو گئی ہے - اور
اگر ہم تعلیم کو اپنے تو می ہیر وگرام میں سب سے اول جگہ دیں اور اپنی تو توں کو اس جگہ ہوت و اگر ہم تعلیم کو اپنے تو می ہیر وگرام میں سب سے اول جگہ دیں اور اپنی تو توں کو اس جگہ ہوتا و اپنی کرنسی تو اس ماک بیس اپنے سنتقل مہیو وی کی امید کرنا ہما رہے آئے ہما نام اور اس مولانو نیال یہ ہے کہ متقا بلدر و می زمین کے ویکی مصل کی املامی آنو ام کے یہ کا طان میر میں مولانو کے جو تو می تعلیم کا میں ہولیو نے اور نیز یہ لی اور اس کو کا میات ایک میں میں اطلاق کرنے اور اس کو کا میات این شعبوں بیر اطلاق کرنے اور اطرح و ان سہولتوں کے جو اس نظام کو تمدنی زندگی سے وسیسے ترین شعبوں بیر اطلاق کرنے اور اطرح

أبيده كى عالمكيرتى كات كي زياده مناسب مال تموند پيدا كرنے كى قابلېيت عاصل كرنے كے والكى ور کا رہیں ہم سکیا نان مند کو ترتی کے لئے خاص موزونبیت حاصل ہے۔ اول تو یہ اِت ہی کہ خواف متی سے ہم ایک تابیتہ وستور مکومت کے اتحت زندگی بسرکرتے ہیں جس کی باگ مغر کی نیایت تر تھ کن اور علی قابلیت پر کھنے والی قوم کے ہاتھ میں ہے جو ہا ری رائے اور قول وفعل کی کاس آزادی کی تعیل ہو گئے ہیں اور جیٹھوں نے صد جدید کی ایک نہایت الامال نران کی بدولت علم و ببنرکی بے بہاخزانوں کی تھیں کے لئے بہنرین وسائل و درائع تک ہاری رمائی کروی ہے جن کے مدیر ان طریقے ہمارے علم- وقار-اور صبط کی نہایت سیت آمور مثالیں بیش کرتے ہیں۔ جو آب بی حضرات کے بررگان دین کے بعض نہا بیت حمد ہ ا ورشايت، ارتا وات يركار بند بورب بن- ا ورجو تموشين كريمسيس و كهلارت بس كه اقوام مغرب كي عملي بمدر وي خلق الشمشر قي اقو ام كي محض شيالي روحانيت كم مقاليم میں کیسے ارقع واعلی ہیں۔ ایسے مذب قوم کے ماتحت اور رہنا نی میں رہنا سراسرا ہی حضرات کے لئے مفیدہے - ا ورمبری واتی رائے تو یہ ہے کہ صدا وند قدیر کا وست تدرت اس انتظام میں ایب عظیم نشا رکی کھیل کے لئے کام کر رہے ہے۔ ووسری بات یہ ہی کہ القرا دی اور اجتماعی زندگی کے نام اہم تعلقات میں ہیں یہ ایب ہے اندا زہ فاندہ طالب ہے کہ مشیرق میں ہم ایک نبایت دانشمنڈ متمول اور نکتہ رس قوم کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ر کھتے ہیں۔جن کو زیانہ قدیم کی نا در نہذیب پڑنے۔ رماصل ہے اور ص کا منقبل عظیم مکنا ت ا ورردشن توقعات سے لبر تزیہے - فرزندان اسلام کا ایک البین قوم کے ساتھ سالقہ برہ نا تباریخ میں ایک نهابیت اہم دانعهہ اور میں یقین نہیں کرسکتا کہ دومشرتی اقوام وا دیا ن کا یه ایک محص اتفا قبیدا جماع ہے جس کانسل ا ن انی کی بہبو دی آیبدہ سے کو نی نماص تعلق نيس ہے۔ ميرے خيال ميں عربي تدن اور ارين تهذيب كابند كستان ميں ايك جاجع بونا دونهامیت زبروست و ماغی چیموں کا انصال بحاور مغربی نبذیب کی محرک اور شایسته تا شرات کے متحبت مشرقي فهن كى آينده در دخيري كى توقع ا يك ايباا مرتجس پرسلانان بهند وسنتان لييزتئيرخ لمثاً مباركباد في سكة بين- آج دنيابين كونسي اسلامي عاعت الحيس كواسيسة موزون وسائل ترقى عاصلي اورجوان کی برابرشل انسانی کی خلاقی اور ذہنی آزا دی میں مصدیعنے کی توقع رکھتی ہے۔ دنیاسے اسلام تعلیمی ترتی اسلمانان مہند کو برلیا ظالن مواقع کے جوان کو نرقی کے لیئے حاصل میں

ورجه فوفيت ويتميس بيس في اسمسرت أمكيز بيلوكهي مرتظر كماسي كمعلم كى روضني رفته فية د نیائے اسلام کے دیگر صف میں بھی تھیبل رہی ہی اور ہر حیا رطرف اہل اسلام میں ایک عام بیدا ری کے اتنا رنا باں ہیں- اور اپنی اصلاح کے لئے اُن میں سیجی خواہش پیدا مو کئی ہجة اسلام کے منتقبل کے لئے بیرایک مبارک فال سے کدا یشیا سے روس کے بعض حصو میں حتی کہ چین کے دورورازصو بجات میں بھی بیدا رمنعزا ورسر برا وروہ مسلمان اپنے،سم مذہبوں کی تعلیم کی ضرورت کومحسوس کر ایسے ہیں - اوراس مقصد میں کا میاب ہونے کے لئ تومي مدارس كھول سے ہیں-اور وگیہ ہمچوقسم تدابیراختیا ركریہ ہیں-چواپ كي معتلے مي ضروریات کی تحمیل کے لئے مناسب ہیں۔ ٹر کی نے تعلیم مدیدہ میں پہلے ہی سے نا باس فی ماصل کرلی ہے اور فاص طور پر قابل وکر بیرا مرہے کہ ٹرلی خوا نین تحصیل علم اور اپنے لک کی اخلاقی ا ورمعا شرتی ارتفا دمیں شو ق سے علی حصہ لے رہی ہیں۔مبل تا ن مصریحی فینہ رفتة زمامة جديدى اعلى تعليم كو وائدى قدر كرف الله - وارالعلوم الازمرك طريقيانتظام میں یوریین طرزعل برکار بند ہونے کی سی تحریب می ایک تمایت مفید تعلیمی اصلاح کا اعاز ثابت ہو گی۔لیکن وہ واقعہ جوعلی تقطہ تیال سے خاص اہمیت رکھنا ہے یہ ہے کہ سلطان الم نے حال ہی بیں فرمان صاور کیا ہے کہ مدینہ منبورہ میں ایک بونی ورسٹی فایم کی جانے اگریب یو ٹی درسٹی محکم حصول تعلیمی پر فام کی گئی اور چلائی گئی تواس کے سنگ بنیا و کی رسم حیں کو شیسے شار دیش سدمو فعدنور وزانجام دیا ہے اسلامی ترقی کی ایریخ بیں ایک قابل یاد زیار کا انظام

مرینہ منورہ میں ایک کمل وار العلوم کے ممکن نوائد نفینا بہت بڑے ہیں اور عدہ انتظام کے ملخت و نیا کے حصوں میں بہت حال مسلما نوں میں روشن خیالی کی اشاعت کے لئے زبروت ور لیے تا بت ہوسکا ہے۔ یہ بھی ایک مسلما نوں میں روشن خیالی کی اشاعت کے لئے زبروت ور لیے تا بت ہوسکا ہے۔ یہ بھی ایک مسلم انفاق ہے کہ مسلم برایس جیسے اگریز مربران ان احمال ہی میں اسلامی تعلیمات کا ایک اسکول بمقام قا ہرہ جاری کرنے کی ضرورت طاہر کی ہی اس تحرک کی اس تحرک کی اس تحرک کی اس تحرک کی کا اور یہ با سے اسکول آن اصول میں ایک اسکول آن اصول میں خبر مقدم کیا ہے۔ اگر مسلم برایس کی تجویز بیٹل کیا گیا اور قاہرہ میں ایک اسکول آن اصول میں کھول دیا گیا جن پر ایش مقید ترمیت کا مثابت ہوگا۔ کیو کہ اسلامی السندا ورا دی کا مغور مطابعت کے سلئے ایک مقید ترمیت کا مثابت ہوگا۔ کیو کہ اسلامی السندا ورا دی کا مغور مطابعت کے سلئے ایک مقید ترمیت کا مثابت ہوگا۔ کیو کہ اسلامی السندا ورا دی کا مغور مطابعت

كرنے سے اسلاى وہن اورا سلامى شعار بران كوزيا ده تبصر حاصل بو جائے كا جواج كل ال لئے راز سرب تنہ بنے بوے ہیں اس وقت وہتی ہدروی کی کشش ال مشرق ا درال مغرب و و نوں کو زیب تر لے آئے گی۔ جو و و نوں کے فائدہ سے خالی نہیں - ا ورمکن سے کہ الگریزی شاعر کی شنگیانه میشینگوئی سے خلات میر دونوں اقوام ایک دن مل جائیں تر فاته تقرير الصحفرات إسلمانان بندك ليئ أتحره جهال اج بهم جمع بين دكي ولكن نام بح حس مح كروا سلامي تهذيب وتعدن كي معض ببترين روايات عبع بيس اوريد بالكل منا سب معلى ہو ناہے کہ آپ صاحبان ان نا ریخی نظا روں اور منتظروں سے جوائیے گر دوسینیں ہیں متا تر ہوں۔ اس سرزمین کا چیدچیه آپ حقرات کو زماند شحاحت گی چیت انگیز ما د د لاتا ہوگا۔ حیکہ ہا رہے برادران الام في قابل تحسين محل واستقلال كے ساتھ اس زمان كى سختيوں اور صيبتوں كا سامنا کیا اورمضبوط ار د ہے اور دلیری کے ساتھ فنون خبگ اور فنون امن کو ترقی و می <sup>و</sup>ر مدت مدید تک تعدنی زند گانی کاایک اعلیٰ معیار قائم رکھا۔اسوفٹ چبکہ سلطنت متعلیہ كى طاقت كاجزر انتها رُكتِتى كويتنج كياغا - تهنشا واكبركي منتظما سر، وانشمندي كي يدكوت منتشرهناصر مح تبع بو کئے۔ اس برنظمی کی بیائے نظم دنستی کا رنقا ہوا اور وہ انتظام واہتماً ا حکومت وضع بروکر ممل بواجد آج کے ون نکب بند دستنانی مدیرین کے لئے باعث جیرت واستعجاب ہے۔ اس کی شاہی حفاظت والمداشت کے زیر سابد علوم وفنون نے وہ معراج كمال صاصل كى جس سے مسلمانان مندسيك أستنانه تعد- اور بدأسى باوشاه كاوست اقتدار تھاجس نے اقوام ہند کوا یب بنانے کی نیا د ڈالی تھی۔جس کا قیاماس پرکشان کن سرزمین جهان اب تک مختلف اقوام فرند مب کی حدوجهدا در مخالفت زور شور مرج اقوا مند کو ایک بنا دیناایک ایسی خوام شن ہے جس کی تنمیل کی آرزو ہر قابل مد بر ماک کو

پیش کئے جس نے تعمیر دو صد مختار میں سے انسانی محیت کے نہایت مستقل مظہر کو جا و دانی
کر دیا۔ یہ روضہ مقیدت - امید محبت اور صن وخوبی کی ایک کابل اور حبم تصویر ہے۔
جس کی بہتی نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام عالم کے لئے موجب ناز وفخ ہے۔ وہ نظیر جا اور حس کے بلند
جس کا عالی شان گنید میسے سرما کی صاف اور خوش گوار ہوا میں نلا ہوا ہے اور حس کے بلند
بینار ہو فتاب عالم ناب کی کہ نول میں چک رہے ہیں۔ آپ صاحبان کے سامنے کھڑا ہے۔
بینار ہو فتاب عالم ناب کی کہ نول میں چک رہے ہو آپ کو معلوم ہو جا سے گا کہ وہ عاد
اور اگر آپ صاحبان ایک لمحہ کے لئے غور فرما کیس کے تو آپ کو معلوم ہو جا سے گا کہ وہ عاد
ایک دل فریب ادامے ساتھ یا کیزگی اور لطافت مجبت اور ایثار کے اعلیٰ ترین نصب احین
کو جو بمیشہ حقیقی تعلیم کا مرحامقصود ہے ہیں اور رہیں گئے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہو۔
ایک طرف تو سک مرح میں اور و وسری جا نہ ضمیے یہ ہر دواُولوالعزم شا ہانِ مغلیہ
ایک طرف کی کا رگر اری اور رو کہ مداد کو ہمدر دی اور قدر دانی کی گا ہ سے ملاحظہ
انب صاحبان کی کا رگر اری اور رو کہ مداد کو ہمدر دی اور قدر دانی کی گا ہ سے ملاحظہ
فرما رہے ہیں اُن کی روصیں آپ صاحبان کے درمیان موجود ہیں۔ آپ یہ دکھانا کہ آپ
حضرات ان کی طرف سے دمار خیر و برکت لینے کے کس صد کہ مستحق ہیں۔ آپ کے اُس

300

(منعقدة راولييري ١٩١٢ع

صدر مولوی جاجی سرویم بشطاح بان بها در کے سی آنی ای پریسیڈنٹ کونسل اس ریجینسری باست بھاول ہو حالات صائد

ان کی زمانہ مدرسی میں سابق ہر ہائینس نواب صاحب مرحوم بھاول پورٹیفیس کا بج میں زمیعلیم تھے۔ نواب صاحب کے اوما ن نے ان کے سے نواب صاحب کی الاش تھے۔ نواب صاحب کے اوما ن نے ان کے اس نصب کی سفارش کی جومصاحب کے بعد سلان کے میں ہز مائینس کے ایڈی کا نگ مقرر ہوگرا

کی ملا زمین سے والبتہ ہو گئے اور پانچے برس کے باقد عقب علی اس ملازمت سے سبکد وشی حاصل کی بدت ملازمت کے لیا طاسے و مستحق پنیش نه شکھے لیکن ان کی عمدہ حدمات نے خاص پنیشن کا مستحق بن ویا تھا کیجھ عصنائک وہ اسینے وطن میں خا ندنشیں رہے اس کے بعد ضلع منطفر نگرا ور کرنال کی رہا متدال کے منیج مقرر ہو گئے اور ملالہ ع سے سنالہ عک فرائض منیجری انجام دے ہے مع جواس ووران میں ہر ہائینس نواب ساحب بھاول پورنے دویارہ یا وکرکے پر اکبوٹ کر ٹری کی خدمت پرطلب کرلیا ، اور ایک سال کے ایدر ریاست کے چیف جج مفرر ہوئے، اور پیشن فارن سکر ٹری کے عہدہ پرمتا زکئے گئے۔ اُعفوں نے اپنی محنت ، ریانت و فا داری اوراعلے در حبر کی فابلیتِ انتظامی کے لحاظ سے اورانے مضبوط مرکزی وجہ سے اپنے اعتبارا ور و قار میں حیرت انگیز تر تی کی یہاں کپ کیجاب جب كانتقال الوا وررباست بين انتظامي كونسل كانقرر كورنسك ينجاب كي زير كراني من من آيا، توست فلاء مين كونسل آف ريخيسي كي صدارت عظمي كاعهده آپ كوميش كيا گيا. مجھوں سنے برسوب اس عدرے کے اہم فرائض کو اس وقت تک جب تک کر تمیں مال ا خیبا رہ بنائے گئے پوری خوسٹ لِ سلولی پوری وفاداری اوراغناد ہاہمی کے ساتھ انجام ويني كى كامباب اورنيك يام كوشش كى - ايك طرف برنش گورنمنث تح اعلى مكام فے ال کی توسش انزال می تد بر کونسلیم کیا تو دوسری طرف وہ رئیس اور رباست کے پورے وفا وارا ورخبرا ندکش ایت ہوئے۔ اور وہ ہمیشدا پنی بڑی دمہ دار بوں کے مفاہلہ ہیں الرئيس ، رعايا ۱ و رحکام کی نظروں میں اعتبا راو رغزت کی نظرے ویچھے کئے انھیں جد آ جلیلہ کے اعترات میں مل<sup>ین و</sup>لیاع میں ان کو سی ، " بی ، ای کے خطاب سے گوزمنٹ آگریز

سالور ہوا اور جگ عظیم کی خدمات کے سنٹرل بیابٹی بور ڈمیں بطور ایک مسلمان ممبر ایپ کا نظر رہوا اور جگ عظیم کی خدمات کے صلہ میں جوریاست نے انجام وی تقییل موالا اور جگ عظیم کی خدمات کے صلہ میں جوریاست نے انجام وی تقییل موالا اور خان ای بنائے گئے اس کے علاوہ متعدد استا و و تمغیمات و نشانات اغران میں سے مواقع پر برٹش گو زمند سے حاصل کئے اور اب زمانہ در از کے بعد خدمات رکات سے جدا ہو کر بچھول بینیشن و انعام خاص مختلف ملکی و تومی خدمات میں حصہ لے مسے ہیں۔

امنوں نے ہیشہ سا دہ اور علی زندگی کو اینانصابالعین قرار دیتے کی کوشش کی وہ ایک راسنج العقید مسلمان کی حیثیت سے با بند ندہب اور باا خلاق سلمان ہیں - حیب وہ رہاییں با اختیار اور ذمہ وار حاکم تنصے اُس وقت سے ختلف ملی انسٹی ٹیوشن اور قومی ورس گاہیں اُن کی روشن خیالی قراخ قلبی اور ہدر دی کی روبن منت ہیں اور دیں گی وہ آج اُس حیفیس کا لج لاہور کی محلیل نظامی اور کونسل کے مرکن ہیں جس میں میں کھی ان کی حیثیت ایک معمولی مدرس کے درجہ بیرتھی وہ مسلم اور کونسل کے ممبرا ورانجین حابیت اسلام لاہور کے ورجہ بیرتھی وہ مسلم اور انجن ترتی تعلیم مسلمانان امرت سرکے صدر ہیں۔

علامہ شبلی نعانی کی تہ ندگی ہیں مروم کی تحریف کوشش سے بچاش ہزار کا سب سے بڑاطیبہ

مجاب ندوة العلی ای جاعت کو دارالعلوم بدوه کی تعییرس بھاول پورکی محل اختابی کی جرارہ ماتون محاب سے برا بیک محترم نے عطاکیا تھا وہ آپ کی اس علی دارالعلوم بدوه کی تعییرس بھاول پورکی محل اختابی کی جس خاتون محترم نے عطاکیا تھا وہ آپ کی اس علی داریس کی نتیجہ تھاجو آپ کو اس ند بہی المی مجلس و داس کے دارالعلوم کے ساتھ ایندائے کا رہست آج کا کہ سلما کے کیشن کا نفرنس ورگر بحال بال بات قومی کی صدر نشینی کی عزت بھی رہاں کول بیک ہے ۔
مسلما کے کیشن کا نفرنس و دیگر بحال ہائی اس ہائی تو می کی صدر نشینی کی عزت بھی رہاں کول بیک ہے ۔
چانجے کے اجلاس ہائی کے اجلاس ہائی صدر اول پنڈی و خیراوراسٹیٹ یو مدر تھے۔ آل انڈیا بنظیم کو اور آل انڈیا بنلیم الاسلام کے سندر تھے۔ آل انڈیا بنظیم کمیٹی کے عارضی طورسے اور آل انڈیا بنلیم الاسلام کے سندر ہیں ۔
کمیٹی کے عارضی طورسے اور آل انڈیا بنلیم الاسلام کے سندر ہیں ۔

مال گذشته میں اصلاع او دھا ور ممالک متحدہ آگرہ کے اکثر مشرقی اصلاع کا مظیم کمیٹی کے السر بیسلسل طور رہے کے حییتے آپ نے دورہ کرکے توم کو دعوت علم وعمل دینے کی کوشش فرمائی مسنے بہت سے قومی خدمت کے لئے بیرا ندسالی میں بیست سے قومی کام کرنے والوں کے جوش عمل کو دیکھا ہے قومی خدمت کے لئے بیرا ندسالی ماسی طبیع جفاکشی اور شہر شہر مہینوں وورہ کرنے کی جومثال انھوں نے بیش کی ہے یہ مثال نامیسی حیثیت کے لوگوں میں نظر نہیں آتی غوض بہترین اخلاق اور خصا کمی علی کے لیا تا سے سر عمل کے کہا تا سے سر دوری کا کار تا مرکہ جیات قوم میں ایبا دوری کا کار تا مرکہ جیات قوم میں ایبا دمون کا کار تا مرکہ جیات قوم میں ایبا در مرکز خرصے فال نقلیدا ور لائق عل ہے۔

## خطرصارت

خواتین وحضرات! ایسے کھے بھی انسان کی زندگی ہیں آتے ہیں جب کہ اس کم کام باز کی انجام دہی کے متعلق جواس میر عائد ہوتا ہے اپنی د ماغی نا قابلیت کاسے زیادہ اصاس بنواہے - اس وقت میرے اوپر بھی ایسایا تقریبًا ایسان صاب فالب ہی - یہ پنڈال خوسسرسیداحد جیبے بیک نها و و عافل و فرزانه ، نواب بس الماک ب<u>حیسے</u> روشن د ماغ فصیح و بليغ ، را نُك آنيبل سيدا ميرملي جيب برگزيد ، قرز رمبند وممتا زمنفنن ، مولوي ند بلاحيطا بعيسے ميدعالم، نواب عما والملك بطبيعة فاضل والل الرائه اور بھا رسے پنجاب كے فحر قوم أتنم يبل مشرشاه وين جبيه ممتنا زجج كى فضاحت ويلاخت سے كونچيّا ريا ہى بلا اظهارٌ تصنعيّل سے استخص کے لئے جگہ ہو کتی ہی جس کی مصرو فیاتِ زندگی ایک دوسرے دائرہ ا ورا یک مختلف ا ما طهرمیں رہی ہوں جب اُن معیار وں کاخیال کیاجا و ہے جن کی نباتہ آپ کے ہیت سے صدرتیں منتخب کئے جاملے ہیں ،جن میں سے صرف چند کا میں نے نام لیا ہی تو میں خیال کرتا ہوں کہ آپ کا یہ انتخاب کوئی توش گوار انتخاب تمیں ہی یہ سیجے ہے کہ میں بھی کا لج کا ایک ٹرسٹی ہوں ا و رمبیرا تعلق کھی کسی ز ہا منہ ہیں کسی رنبہ سی طرح برتعلیمی تحریجات سے رہا ہے لیکن نفس الا مرمیں میراتعلن پیلک لا بُفت سے نسبتّا خارات طرر کار ا ہی مکن ہے کہ آپ حضرات نے یہ خیال کیا ہوکہ ایک ایسے شخص کے جیالا وآرا کو معلوم کریں جو آپ کے صلقہ سے با ہر کا ہو، اورمیرا گمان ہے کہ آپ کا یہ انتخاب مکن ہے کہ کسی جدیدا در غیر معمولی تو حبرا در لھا ط کی تبایر ہوا ہو، ا درا ہو کو یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ ایک خات کی با اکھا ڈے سے با ہر کاشخص بساا دفات اُس شخص سے بہتر طور پر کھیل کا ارازُ لگاسک ہی جوخو دکھیل میں شایل ہو۔

ماجان ؛ اگراپ کاایبانی خیال ہو توسی اس عزت افزان کے لئے آپ کا تکر آ داکر تا ہوں ، جو آپ نے اپنی انجن کا صدر نشین نتخب کرکے مجھے بخشی ہے گو میں سیحسوس کرتا ہوں کہ اس دمہ داری کے یوجہ سے میں ویا جاتا ہوں جو قدر آیا مجھ میر عائد ہوتی ہے الیقین میں اس کوایک اعلیٰ اعزا تصور کرتا ہوں کوال انڈیا محدن ایجوکیشنل کا نفرنس کے سالانہ
اجلاس کی صدارت قبول کرنے کے لئے مجے سے ارشا دکیا گیا ہے تیکن ساتھ ہی اس کے
میں بقین ولاتا ہوں کہ میں کمجھی اس جگہ، کما زکم اس جیٹیبت میں، حاضرتہ ہونا اگر مجھے گرشتہ
تجربہ کی بایر معلوم نہ ہونا کہ سلمان سامعین ایک البیشخص کی تقریر کوکن لطف المیز طریقی سوسنتے
ہیں جس کی واغی فابلیتیں خوا و کستی ہی کم کبول نہ ہوں لیکن یقین جانبے کہ اس کے دل میں ملک
ا در قوم کے شتر کہ مقصد کومحسوس کرنے میں ان حضرات میں سے کسی سے کم تراب امنیں سے
دن کے اسانے گرامی اس طولانی اور ممتا زفرست میں ثنا بل ہیں جفول نے گزشتہ مواقعے پر النے
جن کے اسانے گرامی اس طولانی اور ممتا زفرست میں ثنا بل ہیں جفول نے گزشتہ مواقعے پر النے
اجلاسوں کی کارروال کی رہ نمائی کی ہے۔

ا کابرین قوم کااثر افسوس ہے کہ آن اکا برمیں سے جومسلمانان مبتد کی شاہ راہ نیار کرنے وا اور موصد ما قرون کے معلمین تھے ہم سے جدا ہو گئے۔ لیکن اُن کا افتدا راب تک قائم ہمی اور عوصہ ورازنگ فائم رہے گا، تا کہ منازل الحیات میں وہ ہا ری رہ نمائی کہ سے ہمیں روشنی نخشے اور ہا ری ہمت لزائی ہے۔ واغ بلیس جووہ لگا گئے ہیں اور یا وگاریں جوہ مجھوڑ گئے ہیں مکرت ہما رہے سائنے موجو دہیں اور اُن سے اُن کی وکاوت اور ڈ ہانت کی

يا والده بوتى ب

جنگ اے حضرات! ہم آج ایسے زمانہ میں جمہے ہوئے ہیں جب کہا رہے سروں پر ایک مفیست کیرئی کی گھٹا جھائی ہوئی ہے۔ جنگ جولورہ بیں ہورہی ہے وہ بلاشبدالین لناکہ ہو کہ جس کے کھٹا ہے کہ استیالی ہو گھٹا ہے کہ جس جیز کو ہم لفظ "تمذیب و تمدن" سے موسوم کرنے کا اشتیائ رکھتے ہیں وہ ایسی کم زور وا طاقت شے ہے کہ دہ آس جوع الارض کے طوفان اور حملوں کو نمیں روک سکتی جواز منہ ماضیہ میں کسی ندکسی شکل میں نیاہ کن جنگوں اور حملوں کا باحث ہواکرتی تھی۔ نہ تو اس کا بیموقع ہے اور نہ وقت کہ آن اسیاب ہیں جنگوں اور حملوں کا باحث ہواکرتی تھی۔ نہ تو اس کا بیموقع ہے اور نہ وقت کہ آن اسیاب ہی خشلف النوع ہیں ، یواسیاب نمایت کثیرا و رسی خشلف النوع ہیں ، اور میں بیعوض کرنے کی جیارت کہ وں گا کہ ایک تعلیمی مجاسس ہرگر الیسی حکم نہیں ہے جاں ان کے متعلق کوئی مطول ومبسوط محبث کی جا سکے لیکن محبید ساتھ محسوس کرا ہو سے برات کرنا جا ہوں گا جوں سے ترات کرنا جا ہوں گا جس کو میں ایسے گر سے تھیں اور عمیق اعتقا و کے ساتھ محسوس کرا ہوں خوات کرنا جا ہوں گا جی سے ایک سے کہ سے کرات کرنا جا ہوں گا جی ساتھ محسوس کرا ہوں

چوھ دبیان سے با ہرہے کہ زمانۂ حال کی نندیب کی *سے بڑی خ*رابیاں اس کی <sup>در</sup> ما دبیت " کے عنصہ كا غلبها ورتمام د كرخيالات برمطلب برستى كے قابل اعترام مقيدے كو ترجيح ديناہے۔ ہرا کیب تعلیمی نجرکیب کی پائیدا ری اس کی زمہبی رنگت ہے۔ ہمارے سا وہ مشر تی خیال کے مطابق کو نی تعلیم ل نہیں ہوتی ، او قبنیکه اس کی نیبا وا نسان کے عفا کرندہی برند رکھی گئی ہو معلوم ہونا ہے کہ کموجو وہ زما نہ میں لوگ مادہ پرسنی کی طرف اند صافح صندا ورہب بس ہو کر دور ٹرسے جس کا تنبحہ یہ ہے کہ جس یات سے مدہران مشرق ومغرب ڈرتے اور تون كفاستة فص أتفركار ويى بيش ال اوراتش خبك في خوف ناك طوريرا ووحته بوكرهال ربین کی اسلها تی مبار کوشس منس کردیا- گویا معلوم ہوتا ہے کہ ہم میسے کے آس روایتی ہرار سالہ رہا تہ سے حس کو انگر بزی شاعرنے ویل کے دومصرعوں بین طاہرکیا ہواسی قدر بعید ہیں مِنْف کہ پیلے کہمی تھے ۵

'نجیکہ مجلس بنی نوع انسان ا ورتمام عالم کے اتحا دی دربار میں حباب و جدل کے علم کھول ''

بکن اس امر کے تسلیم کرنے ہیں کلام ہمیں ہوسکا کہ اس عظیم الشان تباہی ویریا وی کیا۔ حقیقی ا عث جرمنی کا اصول خباک بیستی ہے اور لکھو کھا بنی توغ انسان کی زندگیوں ک بے رحمانہ نیاہی وقتل و غارت گری کی ومدد اری خداا وربندوں کے سامنے صرت جرمنی ہی پر ہے - انگلتان کواگراس خوناک فارت گری میں شرکت کرنایٹری ہے تواہتے تحفظ حقوق کے لئے اور اس لئے کہ اپنے روایات قدمیری بنا براس کوکمزوروں کی حایث میں حنگ کرناا ورینی توع انسان کے منفصدا تضاب کی نشت پناہی کرناہے۔ انگلتنان كامقصد البرنمني سے اس صيبيت ( حبَّك ) نے ايك مختلف شكل اختيار كى ہے كه مبنی برانصاب تھا کر کی نے ناعا قبت اندیثا مذطور سے اپنی شمت جرمنی وا سٹر باکے ساتھ والبنه كردى ہے جوانگنان اوراُس كے مليفوں كے ساتھ برسر سركا رہيں۔

صاحبوا اس میں کھیرٹنگ سٹیں ہے کہ یہ معاملہ نہایت ہی ہیجید ، ہوگیا ہے اورسلما نان ہمند کے لئے بیرموقع نبایت از ایش کا ہے ۔ لا راہ ہا راؤ کا راف بالفا برجیسے متاز مربر کی فهم و ذ کافت ال ستایش ہے جن کے وست بہارک میں اس وقت ہند پرستان کی زمام حکومت ہے اور چھیول ہمیں پیلفتین ولایا ہے کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ وقوع میں آئے انگلتنان اوراس سمے اتحادی اسلام کے مقا مات مقدسہ کے احترام برنگاہ رکھیں گئے - مجھے بقین واثق ہے کہ اس بقین دلائی فیمسلمانوں کومطنتن کرتے میں بڑا کام کیاہے اور مسل نوں کواس روسش برقائم رکھنے کے قابل بنا ویاہے جوموجو وہ حالت میں صرف ایک ہی میچے روسش ہے - میرا مدعاسلطنت برطانیہ مسترک

کی ستی کم و فا داری اورجان نثاری کی روش سے ہی۔
سلطنت برطانیہ کے ساتھ اصابان مجھے بقین ہے کہ کئی تنتیف کو بھی ایک لمحہ کے لئے اس برکلام
ہماری و فاداری کی نبیا دانم ہوگا کہ ہم حضور ملک معظم قبیر سندگی زیرحکومت بکمال امن وامان رہتے
اور محفوظ ذندگی لبسر کرتے ہیں اور سب سے بیڑھ کر ہیر کہ ہیں اسٹے ندہبی رسوم کی اوائنسگی
میں ، جو ہرانیان کا بیدالیتی حق ہے ، کوئی ڈکا وٹ یا مزاحمت تمیں ہے۔ ایسی حالت بیں ہار
یہ سب مقدم فرض ہے کہ ہم تاج برطانیہ کے ساتھ الیسی روسش اختیار کریں جو ہماری ترمینی ہو
اور لاجنے فاشعاری برمینی ہو

کے حفرات! بمجھے یقین ہے کہ ہم سب کواس! تب برفح اسی کی ہیں اور پورو تیکے میدا مقصد نیک ہیں ہما دی ہمتد وسنانی افواج اپنا مناسب حصد کے رہی ہیں اور پورو تیکے میدا جنگ میں اپنی شجا عت بر دباری اور جاں نثاری سے بیٹایت کر رہی ہیں کہ ہما را اور انگاستان کا مقصد واحد ہی ۔ تاریر قیول کے مختصر خلاصوں پر لی ظاکرتے ہوئے میرسے خال میں اس بات کے مقصد واحد ہی جاری پیشین کوئی کی ضرورت نئیں ہے کہ خاتہ خنگ بعینی امن وا مان کا حصول کچھ بعید انسان کے لئے کسی پیشین کوئی کی ضرورت نئیں ہے کہ خاتہ خنگ بعینی امن وا مان کا حصول کچھ بعید انسان ہے۔ جرمتی کے حنگی وم خم کی کمرکم از کم اس وقت سے ٹوٹ گئی ہے جب کہ اُس کو بیریس کی طرف سے تیجھے ہٹ جا نا پڑا اور گوا بھی دہ وقت و ورہے کہ ہم کوان مشکل سے بیا کہ اُس کو بیریس کی طرف سے تیجھے ہٹ جا نا پڑا اور گوا بھی دہ وقت و ورہے کہ ہم کوان مشکل سے برط نید کے وقا وا اس میں کوئی شہد نمیں کہ ان وجودہ حالت میں ہما را فرض سے کہ ہم ناج برط نید کے وقا وا اس مقصد نیک کے حصول ہیں جو انگاستان کا ہے تمام امکانی خد اس سے دریع نہ کہ ہم تا ہے برط نید کے حصول ہیں جو انگاستان کا ہے تمام امکانی خد اس سے دریع نہ کہ ہم تا ہم امکانی خد ان سے دریع نہ کہ ہم تا ہم امکانی خد اس سے دریع نہ کہ ہم تیں ۔

ماجان! میں بیروال کیا کرتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور کے جات پیندنکتہ چیں بیروال کیا کرتے ہیں کہ آخر کا نفرنسوں نے مسلما نوں کی یامسلمانوں کی تعلیم کے متعلق کیا خدمت انجام وی ہے ؟ صاحبان! تعلیم ایک بیووا ہے جو آمستہ آمستہ بڑھتا ہے کسی شیں یاکل کی تیزر فتاری کی طرح سے اس کے تا کج کی توقع نہیں کی جاسکتی اور نہ بارود کی رسی نیزی پر اس کے تیزر فتاری کی طرح سے اس کے تا کج کی توقع نہیں کی جاسکتی اور نہ بارود کی رسی نیزی پر اس کے

نتائج كاقياس بوسك بعكرا وهرآك وكهاني اوراً وهربارووف وهوال في وبا-اس كالي اول صرورت ہے پیما وڑیے اور کدال سے بہت کھ کام لینے کی کولچوں اسکولوں اور وطائف کے بیت کھے کھا و ڈالنے اور تخم ریزی کرنے کی اور زمانہ ورا زکے گڑے ہوئے تعصیات کی نا کارہ گھاس کے سرانے کی تب جاکر کمیس ہم کو اپنی محنت وجا نفتانی کے پیملوں کے ویجھنے کی تو قع کرنا چا ہمئے۔ جو حضرات اُن تعلیمی رپور ڈوں کے مطالعہ کی تکلیمت گوارا کریں گیے جو مختلف مقامی گورنمنطوں نے ثنائع کی ہیں میں اُمید کھنا ہوں کہ وہ اس امر کومعلوم کرلیں گے کتعلیم نے بیڑی حدثک نرقی کی ہے ۔ لیکن اگریفرض محال بیرمان بھی لیاجا وسے حالا نکہ اعداد و شمار ملے موجود ہوتے ہوئے یہ نہیں لیم کیا جاسکتا کر تعلیمیں کوئی قابل لحاظ اور قابل بیتد ترقی نمیں ہو نی تب بھی مجھکو بیں لیم کرتے میں کھی نال نہیں ہے کہ الیحوکیشنل کا تفرنس نے جس کے لئے آپ بانی کی فہم و ذکا قابل سنایش و شکریہ ہو کم از کم اُن تعصیبات کے جڑھ سے آ کھیڑنے میں کامیبانی حاصل کی ہے جواس وماغی تگ و دو کے حق ملیں مخالف میسے ہیں جس کی دوراندکیش ہمیٹنگزاو<sup>ر</sup> منیر پہلنگ نے بنیا و ڈالی تھی۔اس لئے میں پھر کہنا ہوں کہ اگر کا نفرنس نے اس کے سوالچھ اور كام تديمي كيا بونب مي أس في ملانان بندك منون اور محبت عيرت ولون مين است إنى كي ا ور اُن لوگوں کی یا د کو جاگزیں کر دیا ہے جنھوں نے بعد میں اس کی ترقی کے لئے سعی کی۔ ملاتوں کا اخلاقی معیار صاحبان! میں آب ایک مناسب حال مضمون کے متعلق کھے عرض کرتا <u>چا ہتا ہوں جوہا وی النظر میں اگرہا یوس کن معلوم ہو تواتب مجھے معان کریں گے۔اخلاق اور</u> غلیم کے درمیان میرے خیال میں کو نئ نمایاں تفرنق کبھی نمیں کی گئی ایک شے دو سری پر موثر ہی ا در پیریر د و نوں خاص الحصار باہمی کی وحب ابیے آجر ایپیدا کرتے ہیں جن سے قومی و فار ا و ر قومی خصوصیات بنتی ہیں ممکن ہے کہ ایک طرف نصف صدی کے حمود اتابل اور تذبیب نے ا ور د وسری طرن تعصبات نے ملمانانِ ہند کی جاعت کو پیراگند ، دستشرکہ نے ہیں مدد دی ہو۔ ليكن يه صرف وه امور بين حن سه إس عالت كي تشبيح بموسكتي ہے كدكس طرح أس قوم كي اولاد کو جو کسی زما نه میں شاہی وہل کی پر شوکت دربا روں پر برسر حکومت تھی آج ہندوستان کی ہے۔ پائیں میں حگر ملی بااب اس وقت اس کا بیر در حبہ ہے۔ بیں نے ہمیت پر محسوس کیا ہوکہ ملانا بتندكا اخلاقي معيار بالعموم انحطاطكي طرث راسي بيسجفنا مهون كدكسي فوم كي خصوصيات على لعموم اس كے علم ادب بيس نعكس بوتى بيس بعنى أس علم اوب بيس جو غير كانته بولل خوواسى قوم كا بو-

میں پتسلیم کرتا ہوں کہ شاعری میں نمک مرچ بھی لگا یا جا تا ہے لیکن شعرا کی ظالمیت کا کافی محاظ ر کھتے ہو لیے بھی اس ا مروا تعدی طرف سے شیم بوشی نہیں کی جاسکتی کہ اگر نظم ندیب اخلاق بچائے صرف تفریح کاسامان ہی میںاکرسکتی ہونوا مکی قوم کے او بیات کی اعلیٰ ترین عوض مفقود ہو جاتی ہے اور وہی نظم جوروزانہ زندگی کے بے شار حفایق پرشتل ہے اور جیسے فوم کے قبصاد ومل صدريات يوظيم الشان اثر ماصل سي، به سو ونابت بوتى ب-بي آب كوفير لاتا ہوں کہ میں تظم کی تو ہیں نہیں کرنا جا ہتا لیکن نظم سے میری مرا دوہ تقدس نظم ہے جو براہ را ہارے فلوب برا شروالتی ہے اور میں عوام کالا نعام کے دائرہ سے نکال کررومانی میندی کی طرت لیجاتی ہے۔ بیماری یا آمدوہ کی حالت میں اگریمیں ایک شعر باایک معنی خیز فقرہ سُناہ یا جا وے توہم ایک تا زگی وربشا شت محسوس کرتے ہیں لیکن اخلاقی یا روحانی تر تی کا الله كرنے كے لئے اليے ما دى ورجات مقرر نہيں ہيں جيسے ايك طاہرى حركت كے اندازہ كے کئے ہوسکتے ہیں اور نہ بہتر تی سطی تا زگی اور خوشی کی بنا پر تمییز ہوسکتی ہے۔ بلکہ اس رو صافی ترقی کا متیا ز مرت تبدیں ہیئت سے ہوسکتا ہے جس کی واضح مثال کے لئے میں آپ کو ایک انڈے کی طرف توحیہ دلاتا ہوں کہ وہ رفتہ رفتہ ایک کیڑا بن جاتا ہے ا ورکیھہ رہنا کر بعد بروبال نکال کرا رشنے لگتا ہے ۔ جونظم اس نسم کا روحانی ا ٹرینہ بیدا کرسنچے وہ میسے نروج محض وقت ا ورقابلیت کوضا کع کرنے کے مترا د ن ہے فظم کوانسا فی تبیعت میں بڑا وضافال ہی۔ وہ فلوب کوجس مانچے میں ماہے ڈھال سکتی ہے ، خیالات میں بنندی پیدا کرسکتی ہے اور س انبان کو ما دین خو وغرمنی سے نجات ولاسکتی ہے اور حب اس کانصب انعین درست ہوتو بدا علی ترین طاقت تابت ہو تی ہے لیکن تخلاف اس سے مقصود صرف یہ ہو کہ جیند کوتا ہ بین وسیت خیال اوگ تھوڑ ہے عرصہ کے لئے اس کی تعربیت و توصیف کے نعرے لگائیں نویہ بقینیاا کی مجم بدی کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔ میرانیال ہے کہ بعض اوقات مضمون واحد پر کچھ شعرا کے خیا اللہ سے عتوں کے اخلاقی تنزل کا افہا رہوتا ہے۔ میں نے سلمانان مہند کی کمزور یوں پر عہشیہ عورکیا آگ اورمیرے نزویک اُن کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اُن بین عزتِ نفس کا ماؤہ انہیں ر الم مر قولِ مردان مان دارد" سے زبادہ ترقی برائھا رنے والااور کوئی مطمح تظرنیوں ہوسکتا، يس بو توق كمنا بول كرجب تك مسلمانان منداس وستوليل بركار بند تھے سرقوم أن كى عزب کرتی تھی اوروہ ہرتسم کی بکی و شرافت کے منظہ رہے لیکن بعد میں جب اُن کے اس اعتقادین ک

بیدا ہوگیا تو آن پرا دیار کی گھٹا کیں جیھا گئیں۔ پہلے تو وہ" قول مرواں جاں وارد "کے معتقد شکھے لیکن اس کے بعد اُن کے اعتقا و میں جو تبدیلی پیدا ہوئی و و اس مصرعہ سے ظاہر ہوتی ہے۔

'' و عدہ آسان ہو وعدہ کی و فاشکل ہی'' پیمصرعمرا میک بنتین انقلاب کا منظرہے لیکن اس سے بھی ریادہ و صناحت اورانعتصار کے ساتھ بیر تبدیلی فریل کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے جو بیرہیں کہ: ۔ '' وہ وعدہ ہی کیا جو و صنا ہو گیا''

حضرات! میرے خیال میں بیر ضروری نہیں ہے کہ اس انقلاب بیرا و پی پہلوسے کال بحث کی جا و سے اور ان فقرات کو سل نان ہند کے انحطاط و تنزل کے مختلف و رجات کا قطعی مظہر قرار ویا جا و سے لیکن میراا عتقا و ہے کہ اگر کسی قوم کے خیالات کا اندازہ اُس کی فائم اُس کی او بیات اور روزانہ زندگی کے اعمال سے ہوسکتا ہے تو ان مصرعوں سے اُس مردانگی اور خو و داری کے تنزل اور انخطاط کا پتہ جیبتا ہے جس نے فرون اولے بیس ہما رے آیا کو اجدا دکو استیاز بخشا تھا اور اسماس فرض کا آلہ ہونے کی حیثیت سے میں کہا نیا دند ہی تربیت یا فئہ قلوب میں بڑے استحکام سے قایم تھی۔ ندہبی تربیت اضلاقی جرات نیا دند ہی تربیت یا فئہ قلوب میں بڑے استحکام سے قایم تھی۔ ندہبی تربیت اضلاقی جرات کے مصول پر آئے بھا رتی ہے اور اخلاقی جرات و خود و اربی عزت نفس کا ما و ہ بیداکر تی ہے۔ جن اُر دو و مصرعوں کا میں پہلے و کر کر چکا ہوں اُن کا قرآن کریم کی اس آینہ سی مقالبہ کی وہ۔

وا وفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا

بقین کیجے کہ ہارے تضاف مصائب کا باعث متانت وعزت نفس کا فقدان ہے۔
میرسے نز دیک میں دہ صفات ہیں جو تمام اوصاف حسنہ اور ہدروی نبی نوع کی جڑ ہیں۔
بے شبہ میہ صفات اس شرفیت حب وطن کا سرحتیمہ ہیں جوا کی جاعت میں قوت تحکیک
میداکر تی ہے اوراس کے خیالات کو بلند نیا دیتی ہے اور میں پر کار نبد ہو کرلوگ مردانہ وا
اینے فرائص اواکرتے اور دیانت ومتانت اورانصاف کی زندگی بسر کرتے ہیں اور آئے
حقداروں کی ترقی کے لئے تمام اُن مواقع سے جو اُنھیں صاصل ہوں پورا فائدہ اُنھیا نو
کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اوھاف ہیں اُن بزرگوں کی مثال اوریا دتا زہ رکھنے کے قابل خیا

ہیں جواگر حیاب دنیا میں موجو ونہیں ہیں لیکن وہ ایک الیا زبر دسین ا ترانیے پیچھے محھور ٹا کئے ہیں کہ وہ ایک لازوال میراث ہے جس کا اثر ہرشے ہیں حلوہ افکن ہے اور ہما رہے لے نشانِ قدم کا کام و تی ہے۔ یہ ہاری اور خود اسلام کی خوش متی ہے کہ سل نوں میں انیی اصل حیثیت کو سمجھنے کا میلان پیرا ہور ہاہے اور بیرا مرحوصلہ افزاہے کہ اب تمام ا قطاع مند کے سلما ن متحدہ طافت سے نہ صرف خرا بیوں کا مقابلہ کر سے ہیں ملکہ اُس انفضان کی نلافی کے لئے کو ثناں ہیں جو گزشتہ نصف صدی میں اُنھیں پہنچاہے اس بیڈر<sup>ی</sup> کی مبنن علامت کی انڈیا محدن ایچکیشن کا نفرنس کا وجود ہے جوزند کہ جا ویدسر سیدکی قابیہ ا ور د وراندیشی سے معرض وجود میں آئی اور اسی کے ساتھ شعبۂ نظم کی وہ مخصوص تی تی ہی جوعلی گڑھ تھے کیا کے دوسش ید وش شروع ہوئی اور جس کے یا نی کمولا نا خواجہ لطاق

حبين صاحف حالي جيسے بزرگ ہيں۔

تیلهی عقده مزوز احضرات! مستنعله امکیت نهایت وسیع الحدو دمسکه سے تعلیم کی توعیت اور طراق ص طلب سے انعلیم مید دونوں البیب سوال ہیں جو تر فی ما فئة مغرب میں بھی کوئی قطعی صورت اختیار تبین کرسکے ۔اس جبران کن عفدہ پر فضلا دیا ہرین سیاست نے بہت کھے محبث کی ہے۔بے نتما رنقاد موجود ہطریق کو قابل نیسخ قرار نسے پچتے ہیں اور ایک کثیرالتعذاد گروہ ا بیا بھی ہے جو اسے اب تک تھامے ہوئے ہے اور حس سے خیال میں پر بہترین اور موافق ترین طریق ہے۔اس کے ساتھ ہی اکثر ما ہرین فن کی بیر اے ہے کہ آیندہ تعلیم میں تدهبي ا ورآخلا في مبيله غالب رمينا چاہيئے اور اس ميں پيخصوصيت نما ياں ہوتی جا ہنگے کہ و على زندگى كى ضرور يات كے موافق بود اس انقلاف آر لئے ايك سجت كى صورت بیداکہ دی ہے او زنتیجہ بیرے کہ اب تک بھی کو ٹی ایسا طریق متیقن نہیں ہوسکاجس کے مطابق آبنار ہ نقلیم کی نوعیت کافیصلہ کیا جاسکے ۔میرا ذاتی خیال تو بیہے کہ ہما ری قوم کے لئے جسے غریت یاا فخلاس یاا کیا ہیں حالت نے جوسیاسی ننزل کے بعد ظہور نذیر مہوا کر ٹی ہج بڑی سختی سے دبار کھا ہے۔ مختلف تعلیمی اسولوں کاعلی نجر بہ باجدید اور غیراً زمود و طرفقوں کا جرا ایک ایبی بدعنوانی ہوگی حب کے بدنتائج کی و مکسی صورت میں بھی تاب نہیں لاسکتی۔ ہم کو تقریت ہ دستورہل پر اہمیں لازم ہے کہ تمام مقاصد واغراض کے لئے اُسی دستور عال ہیر عِلْیں جومقررت ہے، اس میں صرف اسی قدر ترمیات کرلیں عال بوالارم ہے

جوبها رئ قوم کی خاص ضروریات کے مناسب حال ہوں - میرے اس بیان سے آپ
یہ نسمجھ لیں کہ میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ گورتمنٹ کی پالسی تعلیم کے متعلق درست
اور المل ہے یا یہ کہ ہم کو بس وبیش کا کچھ کی ظنہ رکھنا چاہئے اور یہ نہ و بھینا چاہئے کہ اس
ہم پر کیا اثری ہے - میرے خیال میں گورنمنٹ کی تعلیمی پالسی کالب لیاب صاف طور سے
اُن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جو آنڈین ایجو کیشن پالسی (مطبوعہ گورنمنٹ آٹ ایمان فیا کے اس میں ماضا کو کرنے اور اندیا کا بعدان نہ اس میں ماضا کو کرنے اور اندیا کا بعدان نہ ایمان کے کہنے کہ اس میں ماضا کو کرنے اور اندیا کا بعدان نہ ایکو کیشن پالسی (مطبوعہ کو فرنے کو تا بعدان نہ ایکو کیشن پالسی (مطبوعہ کو فرنے کے تا بعدان:

ظرفقہ تعلیم سی جس کا اس طرح رواج دیاگیا ہے اُن تمام دماغی ترفیات کے لئے جو ایک ہذب قوم کے تایانِ تان ہوں، مختلف مدابع کے بحاظے سامان موجود ہے۔ اس سے علیم خواہ بتات قابل طبینا طور رہر پوری ہوتی ہیں۔ اس سے گورنمنٹ کے لئے متدین اور ہو شیمار ملائن ہم پہنچتے ہیں۔ اس سے ایسے کا رنگر تیار ہوتے ہیں جو ہرایک شعبہ تجارت کے ہم پہنچتے ہیں۔ اس سے ایسے کا رنگر تیار ہوتے ہیں جو ہرایک شعبہ تجارت کے بیم جنوع میں درائع ترقی کوا مدا دہونچتی ہے اور ذنون لطیفہ اور منعت وحرفت کو ترقی ہوتی ہے کا رنگر مربوتے ہیں۔ اس سے ملک کی ہرائی جاعت کو اُن کی ضرور یا تی زندگی کو ترقی ہوتی ہے ، اور ان اغواض کے حصول کے لئے یہ طرفی ہی کے مناسب حال تعلیم میں تو ہور میں سے تعلیم غیر محدود طور برخویں سکتی ہے کیونکی ایس برخوبی سے مات کی ہرائی جاعت کو اُن کی طرف سے ایک بیونکی تعلیم غیر محدود وطور برخوبیل سکتی ہے کیونکی تعلیم غیر محدود وطور برخوبیل سکتی ہے کیونکی تعلیم غیر محدود وطور برخوبیل سکتی ہے کیونکی تعلیم غیر عدود وطور برخوبیل سکتی ہے کیونکی تعلیم غیر عدود وطور برخوبیل سکتی ہے کیونکی تعلیم غیر غیر فی اضافی اماد و ملتی جاتی ہے جس سے تعلیم غیر محدود وطور برخوبیل سکتی ہے کیونکی تعلیم غیر فی اُنگ برخوبی جاتی ہے جس سے تعلیم غیر محدود وطور برخوبیل سکتی ہے کیونکی تعلیم غیر فی اُنگ برخوبی جاتی ہوئی۔

بین سیبیات میں اور ہی پالیسی میں ہے۔ یہ پالیسی جناب گور نرجنرل باجلاس کونسل نے کا دارہ میں ظاہر کی تھی ، اور رہی پالیسی آج کے دن نک چلی آتی ہے۔ اس سے صاف ظاہرہے کہ گورنسٹ کی پالیسی جمال تک کہ وہ

خاص محتص ضرور مات پر ہمو ترہے ، سخت ورشت ہیں ہے۔ ندمبری تعلیم کے سے صاف عیاں ہے کہ گورنمنٹ بھی اس امرکوتسلیم کرتی ہے کہ اُس کی پالسیں '' غیر عدود وسعت''کی مختاج ہے۔ بعض بڑے بڑے اصول کے لحاظ سے البنتہ ہم کو اس عام طرفیلیم کے ساتھ رساتھ چیانا پڑے گا جو ہمند وسنتان میں مروج ہے لیکن اس سے ہمیں کوئی امرا نعز ہیں ہے کہ ہم اس کوایک البید سانچے ہیں ڈھال دیں جس سے سی البی قوم کی ضرور بات پوری ہو جس کے مزہبی ا ورا خلاتی خیالات کی نیااس کی قدیمی روا بات قومی پر ہوا وروہی اس ک مبترین بونخی مو-میراا عنیا دیے کہ یہ ایک دستور پوگاہے کہ جوشخص اس مات پر راہ دیٰ ہے کہ طریقہ تعلیم میں مذہبی تعلیم کوممتا زورجبرا در اونجی خکہ ملنا چاہئے! س پرخوب کے وے کی جاتی ہے۔ ایک ایسے زمانہ میں جساکہ زمانہ موجودہ سے جس میں میں اور وستو ے شور وشغب سے لوگو ن کا اکثر ناک میں دم کیا جا تا ہے جھے شک ہے کہ کہیں میرے اً أن مذہبی خیالات پرجومیں نے ظاہر کئے ہیں یہ فتو کی توہنیں لگا دیا مائے گا کہ یہ ایک طاادی کے خیالات ہیں یا ایسے خیالات ہیں جن میں دیوا گی کاا ثمریا یا جاتا ہے۔لیکن سلما ن ہند کے اوج ترقی پرہینچا نے کے متعلق آپ کے کچر ہی خیالات کیوں نہروں اور اس کےمتعلق آپ کی تجا ویز کچھ<sup>و</sup> ترارکیوں نہ دی گئی ہوں مجھے بیعرض کرنے میں کچھ بھی تا ل نہیں ہے ا ورمیں نہایت زور کے ساتقه كهتا ببوں كه مهم بهترين على اتسان اوربهترين نسنه توم اعتظيم الثان سلطنت كے بهترين شهرى أسى وقت بن سكتے ہیں جب كہ ہمیں اُس تعلیم کے ساتھ ساتھ ساتھ سرکاری اسکولوں اور کا بجوں میں دی جاتی ہے۔ مذہبی تعلیم و تربیت بھی کاتی طور پر دی جا دے۔ میری تو تیطعی را سے ہے کہ تو کی فِیہنی کی تعلیم و ترمیت جو مذموب سے معرّا ہو ہاڑیا و مصت کے ساتھ ہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ تعلیم <del>ہم ک</del>ا باڭ ندىہ كچے بات میں نہ ہو وہ زیادہ سے زیاوہ ایک ایل اعتراض فر بانت وجود ت طبع پیدا کر تی ہو۔ جو مذہب سے معرّا ہو وہ اسیے آ دِمی پیداکرتی ہے جو ذیانت کے ہیلوا ان کہلاستے ہیں -حب شخص کواچیی طورسے ترہبی تعلیم وی گئی ہو تھا ہ وہ کسی فرقہ کا اومِی ہو (کیونکہ مبرااعتقا ہ ہے کہ تمام مدا برب کے نیباوی اصول جواچھ طریقے سے سکھلائے کے بہوں حقیقتا ایک سی ہوتے ہیں ) و ہ ایک ایبا فر د ہوناہے حیں کئے اندر ایک انسی طاقت کام کرنے والی ہوتی ہے جواُس نے قلب بیر حکمرا نی کرتی ہے جونیک خیالات ، صالح ایمان ۱ ورنیک زندگی نیپرکرنے کی تحرکب کی قوت کامنین ہے۔ اور میری وہ کارکن طافت و قوت تقی حوگریث تہ صدیوں ہیں شہرا فا بها درانِ اسلام میں جاری وساری تھی۔ یہی وہ چیزتفی حسب نے جال نثار ابن بیغمہ مِلیالسلام اوس عَلَم برد اران اسلام کو ہر بات کا مروانہ وار مقابلہ کرنے ہرمصیب ن کو بروا شن کرنے اً ورہرطرح کا ایثاً رکرنے اور اسپنے فرض کی انجام دہی میں مذبذب نہ ہونے کے فابل بنا دیا نفا ، اور میں وہ زمبرد مذبهبی ا وراخلا تی حدبهها حس کی بد دلت پیروان مینم علیبهالصلونه والسلام عام ا تسانی گر و مسیره محمر ممنا زنظراتنے ہیں ا ورحب ہم ان کے سوائح ا ورعالاتِ زندگی پڑھتے ہیں تُواسینے آپ کوان کے

مفابله میں ایسے نہیت ورحبر بیریا تے ہیں کہ ہا راخون ختک ہوتا ہے، دل بیٹھ جا تا ہے اور اعضا میں رعشہ بیدا ہوجا تاہے۔ وہ ہم کوسرتا سرائی خوبیوں اورا وصات سے متصف نظرات بیں جوکسی قوم کے فخرا درافتخار واعزا زکا باعث ِ ہوتی ہیں۔ وہٹل منورا ورروشن تا رول کے ہرزم<sup>ہے</sup> ا ورسر وفت میں تا باں اور وزشال رہیں گے۔ان کے کارنا موں کی تا با نی سے تاریخ کے صنعی متوريين ا ورسم كواس امركا پرزوراحياس ولاتے بين كه ايك زماندين أن كا وجو وتھالوروه عامر جیات میں تھے۔ کو کی شخص ایک لمحد کے لئے مبی معقولیت کے ساتھ اس امر کا اوعانہیں كرسكتا كه علوم مشرقيدا ورنديبي ترميت كى كا في استعدا ولاين اور شايسته افرا ديد اكرنے سے قام ېو گې - د و رکيوں جاتے ہو- اپ تسليم کريں گے که سرسيدا حمد، نواب و قارالملک اور ايسے ہی دلگر يزرگوں نے آپ کی پونی ورسٹی سے کوئی استفا و ہ ص نہیں کیا لیکن مجھے اُمیدے کوکسی کواس میں کلام نہ ہو گاکہ بدلوگ عام انسا نوں سے بالا ترہیں - ا ورالیے بالانرکہ جو اپنی شخصیت اور قوت کے نشان ہا ری جاعت کے اِ ملاق برجھوڑ کئے ہیں مگرسوال بہ ہے کدان کی تعلیم سیم کی ہو گھی، محض قومی تعلیم باتہ یا و صحت کے ساتھ یہ کمہ سکتے ہیں کہ خالص مشر تی تعلیم اورا گر حیران کو بجا طور ذلانت ا ورقوت مع على كاظ سے عام انسالوں سے يا لا تر د رجه ويا جاتا ہے گراُن كي تعليم وتربت كى نبيا دعرىي وفارسى ہى پرتيمى- ميس محققا بيو بركه آپ ميں سے تعب*ف حضرات مح*صكواس فلسفيات معے سے خاموش کرنا چاہیں گے کہ وہ لوگ زیا نہ کے ارتفا کانتیجہ نئے ،لیکن میں عرض کرول گاکہ أن كى ذ لانت و فطانت كى عمارت كى بنيا دىيس مشرتى تعليم اورمن مشرقى تعليم بى تقى-حقات! میں اس موقع بر زمانہ حال کی تعلیم کے برخلاف وعظ نمیں کتا مجھ کومغرانی کیم کے فوائد کا بخوبی احساس ہے بیقیقت پیر ہے کرمکن نہ تفاکہ بغیر تعربی تعلیم و تهذیب کے سلما ال مند اينية تنزل وانحطا ط كى روك تفام كريكته ،حس مين وه أن تقصبات ا ورضعيف الاعتقادي كى ہر ولت گرتے چلے جا رہے تھے جو آن کی سیاسی فوت کے جاتے رہنے سے اُن میں بیدا ہوگئے تعے اور جوان کی جاعت کوا ندر ہی اندر گھن کی طرح بر با دکر سے تھے میرِا ورحقیقت یہ اعتقار ہے اوراس میں تخالف رائے گی گنجائش نہیں ہے کہ اگریم بجشیت قوم کے جا ہتے ہیں کرزندگی کی تک و دویں دیگرا قوام کے مفایل اپنی ستی کوقائم ویرفرار کھیں توہار سے تنظام تعلیمی مین مانہ موچوده کی تعلیم و تربب کواول حکیم لناچا ہئئے۔لیکن میں عرض کروں گااور او کسے اغیرِقا در کی بنا پر عرض کر وں گا کہ من حبیث القوم شم اپنی تحضیت و حبر اگا ندحیتشیت کو کھنچھیں گے اگر

تعلیم عربیہ اور میں اس کو فارسی پرجو مغلوں کی حکومت میں مدالتی زبان تھی تعلیم طورسے ترجیم مقابلہ فارسیہ اور میں اس کو فارسی پرجو مغلوں کی حکومت میں عدالتی زبان تھی تعلیم طورسے ترجیم دیا ہوں۔ شاہل من معلیہ کے وقت میں ہماری کتب دینی اور دینیات کا علم فارسی زبان میں نما اور فارسی کی حیثیت اُس وفت و بی تھی جواس وقت ہمند وشاق میں انگریزی زبان کی ہے ، یعنی ملک کی عدالتی زبان - فارسی کا کام اب انگریزی نے لیا ہے اور اس کے میری دائے میری دائے ہے کہ اسے ترک کردیا چاہئے اور عربی زبان کو اپنے نصابِ تعلیم میں واقت میری دائے ہے کہ اسے ترک کردیا چاہئے اور عربی زبان کو اپنے نصابِ تعلیم میں واقعیم میں میں واقعیم م

جوطریقے میرسے ذہن میں آستے ہیں اُن میں سے ایک بیہ ہے کہ دیسی مکا تب اور مدارس قرآنی کی توسیعے کی جا وسے - نبگال میں ڈاکٹر داس کی تحریک برحوکئی سال سے کلکتہ مدرسے برلسیل تھے اور اب آخر میں گورنٹ ہند کے ہوم ڈیارٹر بیٹ کے اسٹنٹ سکوٹری ہیں ، گورنٹ نے بڑے دییات میں مکانب ومدارس قرآنی کے اجراکا کام کرنا شروع کی زنسٹ نے بران کا کام کرنا شروع کیا ہے یہ انتظام نی اکھال بطور آئر اُنٹ کے ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اگراس کا انتظام عمدہ طریقے سے چلا باگیا اور گورنٹ کی طرف سے جو تقویت اورا مدا دیل رہی ہے دہ ملتی میرہ تو اس سے مسلمانوں کی مذہب کی ابتدائی تعلیم کی اثباعت اور اُن کی قومی خصوصیات کی تقویت کے لئے عمدہ نا کی منزنب ہوں گے۔

ایک تندرست اورخود دار حضرات ااگریس نے ندہج تعلیم کے متعلق کمبی چوٹری تقریبہ کی ہے تو محض و مینے کی شرائط اس وجہ سے کہ جھے اس امر کا بقین واثق ہے کہ کسی صبم کی بھی تعلیم سے جواس نام کی مصدا فی ہوآخر الا مروہ باہیں نہیں پیدا ہوسکتیں جو ایک قوم کو میندرست مضبوط اور خود دار بناتی ہیں - آپ صاحبوں کا جو کھی خیال ہو وہ ہمو، میرا تو بیر خیال سے کھیں خیال ہو وہ ہمو، میرا تو بیر خیال سے کھیں خیال ہیں ندہمی تعلیم شامل نہ ہواس سے اعلی صفات کے انسان پیدا نہیں ہوسکتے ۔ چونکدایک دن ہماری اپنی یو تی ورسٹی ہوگا، اس کئے میرے خیال میں بیابے محل نہ ہوگا اگر میں چونکدایک دن ہماری اپنی یو تی ورسٹی ہوگا، اس کئے میرے خیال میں بیابے محل نہ ہوگا اگر میں چندا لفاظ آئن موٹے موٹے اصولوں کے متعلق عرض کروں جی پریو تی ورسٹی کو کا دیند ہو تا چاہیئے۔ لنڈن ٹا نم نم رک ایک صفحوں سے جو نظام الیسے خون الفاظ کا افتیاس کو تا ہوں : -

بین دیاتی کا مل طورسے علیہ پالیا ہے اور کما کر ویا ہے اور دوسری طون کتب ورسید نے جوطلبا
کے قوت یا وہی کو جانچتے ہیں نہ آن کی وہانت کو ۔ تیجہ بیہ کہ بعض طبّاع اور وہین طالب علم اس خیر مفیدا ورخت طریقہ تعلیم کے حکر نبد توڑ کر اُ بھرجاتے ہیں لیکن ایک کثیر تعدا و" کنب ورسید کی فلامی اورامتیانات کے جکڑ بیندوں کا آ ہمتنہ آہستہ فیکار ہوجاتے ہیں " مجھے آمبدہ کہ ہماری یونی ورسٹی موجو دالوقت یونی ورسٹیوں کی اندمی تعلید نمیں کرے گی-اور حب اس کے مقامہ اور ضوابط کے تدوین کا وقت آئے گا تو موجو دہ طریقے کے لقائص وحبوب کو فراموش نمیں کر دراموش نمیں کر دراموش نمیں

ا مالی تعلیم استحکام ا یو تی ورسٹی کا نظام تعلیم حیں سے میری مرا د اعلی تعلیم سے سبعے ،خوا ہ وہ برا سب یا عاص کرئیں ہے کھلااس ملک میں استحکام کمیا حیا ہے۔اس برصرت ٹخورد ہ گیری کرتا ہی کا فی نہ ہوگا بلکہ اس کے نقائص کا پتہ لگانے ، اُس کی اصلاح کرنے ، اُسے *مفرا*ت سے پاک کرنے اور تہذ وعلم کی حقیقی ضرور مات کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے - اس موقع برمیں اُمید کرا ہوں کراپ معان فرمائیں گے اگر میں امل مجت سے کچھ تجا و زکر وں - رسالوں اور عام اخیا رات میں جو کھھ تحة چینی اعلی تعلیم کے ناقص ہونے کے متعلق کی جاتی ہے اس سے بعض لوگ پیرخیال کرنے لگے ہیں کمہ كونمينت اس ملك بيل على تعليم سي دست كش بون كاكو في مباية المنسس كرد بي سب - مجه يقين بحكم گورتمنٹ نہ تو دست کش ہونا کیا ہتی ہے اور نہ ہوسکتی ہے۔ جب کدایک مرتبرہ اس نے ہیں وہی وعقلی تثبیت سے مغرب کا حصد دار نبا دیاہے تواس کا بیمقدس فرض ہے کہ وہ ہما رہے اس حتی کو پرت له راسطها ور اسے وسعت ہے۔ ندکہ اس کومحوکرشے۔ لآر ڈمیکالے نے (جو اپنی ہُ میں کونسل کے مشیر قالونی اور مرریت تلعلیم کی محبس کے معدر تھے ) جو پالیسی شت شاء میں کورسات والركشرنة ابني مشهورمراسك مين اس باليسي كورسعت وى تعي من أغفون في اس فيصله كا ا علان کیا تھا کہ گو ڈسٹٹ کو ہتد وستان میں مغربی تعلیم کی وسیع ا ور با فاعدہ تر تی ستعدی کے ساتھ ا مدا و دینا چاہئے سے شفراء میں لارو ولهوزی والبیرائے تھے اُس وقت سرحایرلس وود (جولعبہ سی والکوشف میلفیکسس کملاسے ) ان کا مرا سلمبندوستان کے ملئے ایک تعلیمی اسلیم نشتمل موصول بلوا - اس مشهورمرا سلرك الفا قاحسب ذيل بين-

"..... کثیرالتغداد ا ہم معاملات میں سے کوئی معاملہ مسئل تعلیم سے زیادہ کہائی انسان مقدس ترین فرض ہے کہ جمال کک ہمارے امکان میں

ہے۔ ہم ہند وستان پر اُن کا کثیرا خلاقی اور مادی بر کات کے نزول کا وربعہ بن جائیں جو علوم نا فعد کی عام توسیع وا شاعت سے حاصل ہوتی ہیں اور جو بہندستان انگلتاك كے ساتھ اسپے نعاق سے حاصل کر سکتا ہے۔

اس سے فردا کا گئے چل کرمرا سلہ مذکور میں نمایت زور کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے کہ:۔ حس تعلیم کو ہم مندوستان میں وسعت وینا چاہتے ہیں اس کا مقصد ترتی یا فتہ علوم وفنون اسائنس فلسفدا ورا و بیات پورٹ یا بالفاظ مختصر پور و بین علوم کا پھیلا

66 mars 2

جب ملک کی عنان حکومت تاج برطانیہ کے ہاتھ میں آئی تو قدہ میں اس پالیسی کی جس کہ بنیا و وائکونٹ ہفیک سے سے ملک کی عنان حکومت تاج برطانیہ کے ہاتھ میں آئی تو تو تیق کی گئے۔ میں اس پالیسی سے روگروائی بھی و و بارہ تو تیق کی گئے۔ میں اس کو با ور کراتا ہوں کہ اب اس پالیسی سے روگروائی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ برخلات اس کے تعلیمی مصارف یو "با فیوٹا زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ گرشتہ وس سال میں عام اخرا جات چار کر وڑسے سان کر وڑیک بڑھ گئے ہیں۔ اس موقع برسمجھے تھیں ہے کہ اُن الفاظ کے اعادہ کے ایک جھے معانی مائیکنے کی حاب بڑھ گئے ہیں۔ اس موقع برسمجھ معانی مائیکنے کی حاب نہیں ، جو ہزامیر ل محبی عضور شاہنشا و معظم نے کلکتہ یونیورسٹی کے ایڈرلیں کے جواب میں ارث و فرمائے سے میں ، جو ہزامیر ل محبی عضور شاہنشا و معظم نے کلکتہ یونیورسٹی کے طول وعن میں امید کی ایک برتی کر و فرمائے سے یہ یہ افاظ ہیں جو در ادی تھی ، یہ الفاظ امائی وائش مندی ، تد برا ور فیا منی پرمینی ہیں اور یہ الیے الفاظ ہیں جو مرطالی میں ان انبیاز ہیں۔ ہرطالی میں کا نشان انبیاز ہیں۔

تهنشا ومنظم ہا سے | ہزمجشی نے ارشا و فرما یا نھا :-

تقبل پر از ماناکوئی یونیورٹی مکمل نہیں ہوسکتی تا وقتیکہ علوم وفون کے تام اہم شعبوں کے متعلق تعلیم فیکٹیاں اور تقیق قد تعقیق کے پور سے مواقع اس میں ہمیا تہ ہموں - تھیں علوم فدمیہ کو محفوظ رکھنا ہے اور اسی کے ساتم مغربی علوم کو ترق و میا تہ ہمیں کیرکٹر (سیرت) بھی بیدا کرنا ہے جس کے بغیر تعلیم کوئی قدر و تیمت نہیں رکھتی تم کہتے ہوگتم این عظیم الثان ذمہ واربوں کو محبوس کرتے ہو ہیں اس کام کے لئے جوتم کو وربیش مانے کھیا ہے تعالے سے کا میابی کی وعا مانگنا ہوں ۔ اپنے مطلح نظر کو البندر کھوا ور ان کی مساعتی کمیل میں فرق نہ آنے و و اور خدا کے نفعل وکرم مطلح نظر کو البندر کھوا ور ان کی مساعتی کمیل میں فرق نہ آنے و و اور خدا کے نفعل وکرم

سے تم ضرور کامیاب ہوگے۔ چیران بی سے انگلتان سے ہند وسنان کو
ایک بیغام ہمدروی بیجا نظا وراج ہند وسنان میں موجود ہوکر میں تھیں نوید
اُمید دیتا ہوں۔ ہرطرف مجھنی تزیدگی کے اتا را ور علامتیں دکھلائی دیتی تعلیم نے متھا رہے دلوں میں اُمید پیدا کی ہے اور اعلیٰ اور مبتر تعلیم سے
تعلیم نے متھا رہے دلوں میں اُمید پیدا کی ہے اور اعلیٰ اور مبتر تعلیم سے
تم کو اعلیٰ دہتر آمید بی عاصل ہوں گی۔ میرے حکم سے دہلی میں یہ اعلان
کیا گیا تھا کہ میرا نا نب السلطنت یا جلاس کونٹل ہند وستان میں مصارف
وتر تی تعلیم کے لیے بیش قرار رقوم وقت کرے گا۔ یہ میری آرز وہے کہ ملک
میں اسکولوں اور کالحوں کا ایک جال مجھا دیا جا وسے جن سے وفا دار اجوا
اور کا را مرشہری بیدا ہوں جو صنعت وحرفت، زرا حت اور زندگی کے نا کا
دیگرشعبوں میں اسنے یا ول پر کھڑے ہوسکیں۔

ویر معبول یں اجبیہ ول پر هرسے ہوئیں ہے میری ہتد وسنتانی رعایائے گھر میری بیعبی بتناہے کہ اشاعت وتر ویج علم سے میری ہتد وسنتانی رعایائے گھر روشن ومنور مہول ان کی محنت وشفت میں خوشی وخری بیدا ہوا والنہ یا بلند خیالی آرام واس سائٹ اور تندرستی وصحت کے تام فوائد ماصل ہوں جوعلم کے لوازمات میں سے ہیں۔ میری آرز و صرف تعلیم کے وربیع سے پور ہوسکتی ہے اور مہند وستان میں اثا عب تعلیم کا مقصد ہمیشہ میرے زیم

نظررے گا۔

اِنَ سے تریادہ شریفیا نہ الفاظ اور شریفی زبان نہ کھی سنی گئی اور نہ بیان کی گئی ہے اور نہ بیان کی گئی ہے اور نہ گورنمنٹ کا رویتر اس سے کچھ مختلف ہے۔ تعلیم کے متعلق پنجبالدر پورٹ جو نہرالینیں لارڈ کا روٹنگ (بینی وہ عالیشان اور فراخ ول مرتبرجواس وقت ہند وسنان پر حکمران مرتب اس کے عمد حکومت میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں صاف اور صریح الفاظ میں گور سے کی تعلیمی پالسی اس طرح بیان کی گئی ہے۔

کی تعلیمی پالسی اس طرح مبان کی گئی ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد کہ یونی ورسٹیوں اور کا کجوں کے نظام میں اصلاح شروع ہو گئی ہے۔ اور بلاک قند ( سرائیہ عام ) سے غیرسر کا ری تعلیم کا ہوں کوجوا مدا ڈی جاتی ہے وہ گزشتہ نوسال میں دوچیند کہ دی گئی ہے اس میں تحریرہے کہ:-

ں ہیں و ویبدار وی منی ہے ہوں میں فرارہے کہ:۔ .....اُن عظیم الثان فوا کرسے جو تعلیم نے مہند وستنان کو پختے ہیں شرا کا ارک<sup>ا</sup> چاہئے اور نہ اُن کی قدر قیمیت گھٹا نا چاہئے۔ فیرنکل معلومات کی بنا پرجوتنقیات کی جاتی ہیں وہ اکثر علط ہوتی ہیں مثلا بیہ قرین الضا ت نمیں ہوکہ ہندوستانی طریقوں کا جوابھی ابتدائی حالت میں ہیں مغربی و نیا کے موجوہ و طریقوں سے جوکمیل کو ہوتی چھے ہیں مقابلہ وموا زنہ کیا جائے یا نظام تمدنی اور قو اسے تینی کے اثرات کو نظانداز کیا جا و ہے۔ مزید براں یہ عام الزام کہ ہندوستان اسے اعلیٰ تعلیم کی بناعام تعلیم کی نازک اور کمزور نبیا و پررکھی گئی ہے اور پیرکہ اس ورائع ناکا نی ہیں ایک ایسالزام ہے جو یوروپ کے ہرماک پرکسی نہ کسی و قرائع نا کا نی ہیں ایک ایسالزام ہے جو یوروپ کے ہرماک پرکسی نہ کسی و سرے ایک یا جو دو سرسے ایک ایسالزام ہے جو یوروپ کے ہرماک پرکسی نہ کسی و سرسے کے ہرماک پرکسی نہ کسی و سرے دو و سرسے ایک ہیں۔

و رالفا ظاويل پرغورفراسيّة:-

...... اینی یا آمینی میں سب پیلے گورمنٹ نیز تعلیم طلب وانڈرگر بچو سیس کے کیرکر اسرت ) کی ترمیت کی خواہشمند ہے۔ سیرت کے بیداکر نے میں گور محا تراور معلم کی فرات کو بڑا وخل ہے۔ سابقہ تجربہ کی بنا پر اس امید کی کا فی وجہ وجود ہے کہ جوں جو سرت کے بیدا کر سانیاں بڑھتی جائیں گی شول کہ جوں جو بہتر تعلیمی طالات کے ذریر اثر تعلیمی اسانیاں بڑھتی جائیں گی شول اصلاح کی صورت بیدا ہو گئی۔ تعلیم سنواں بھیلے گئی اور مبتر معلمین و سنیاب ہور کے۔ اب تک مذہبی اورا خلاقی کی امراد بھی وی جاچی ہے اور اس اصلاح کے۔ اب تک مذہبی اورا خلاقی کی امراد بھی وی جاچی ہے اور اس اصلاح کے بہت و سیح معنی لئے گئے ہیں۔ یعنی بلا واسطہ ندہبی اورا خلاقی ترمیت کی علاق کے بہت و سیح معنی سے جن میں ناصحا نہ طریق ، اجتماعی زندگی ، روا یا ہے۔ انتظام محل خطان صحت کی بہتری اور تعلیم کا نمایت ضروری میاد بعنی حیماتی ترتب اور نظام امراد کے بھی نتا ہیں ہے۔ اور نظام امراد کی بھی نتا ہیں ہے۔

اس خیال کی ایک و دعلی تر وید که گوزمنٹ تعلیمی حوصله افزان کی طرن سے ہاتھ۔ کھنچ لینا جا ہتی ہے اسلامیہ کالج بیٹا ورکے قیام میں موجود ہے۔ جو بیال سے کچھ زیا دہ فاللہ پر آبین ہو اور کے قیام میں موجود ہے۔ جو بیال سے کچھ زیا دہ حبالقیوم پر آبین ہو اور کتا دہ حل اور صاحب اور حب اور حب اور کی اور کتا دہ حبالقیوم ماحب کی حب وطن اور محنت کی یاد گارہے۔ پیٹا و رہیں اس تعلیمی تحریک کی اہمیت کے متعلق ما دنا رہ کرتے ہوئے سرم کرکوٹ مبلرنے زمایا تھا کہ :۔

در ہُنچیرکے ولا مذکے سامنے ایشیا کے اس شہور ٹنا ہراہ پر کھوٹ ہوکر میں اعتراب کا است اثر پڑر ہا کتا ہوں کر است اثر پڑر ہا کتا ہوں کہ میرسے تصورا ور توت بتنے لد پر اس آبندہ روشنی کا زیر وست اثر پڑر ہا کتا ہوں کہ میک اور کا کہسے نہ صرف اس صویہ میں بلکہ ایشیا کے دورورا ز گوشوں میں منعکس ہوکر کھیلوگی -

لونبوں میں معلق بولرهیل کی -یم زارین میں شرک ایس موں کی تربعد کر ساز کی طرفان

ہم نہایت جوش کے ساتھ پر امید کرتے ہیں کہ سر ہارکورٹ بٹراصاحب کا خواب پورا

الم کا لیج لا ہور کے متعلق کی گئی ہے یہ کا لیج زندہ ولان پنجاب اور بالحضوص انجن جاہت اسلامیہ

کا لیج لا ہور کے متعلق کی گئی ہے یہ کا لیج زندہ ولان پنجاب اور بالحضوص انجن جاہت اسلام ہو سے ایٹا اما اور بالحضوص انجن جاہت اسلام ہو سے ایٹا اما وہ ملانان مدراس کی تعلیمی ترقی کے لئے ایل اما وہ ملانان مدراس کی تعلیمی ترقی کے لئے ایل اما وہ کلکتہ مدرسہ کوا علی در حبر کے کا لیے تک سیونیا نے کی منظوری ایک بونی ورسٹی ڈھا کہ میں اور دوسے می پشند میں فائم کرنے کا فیصلہ اور زگون ( علک برہا) میں ایک ہمیری پونیوں میں اور دوسے می پشند میں فائم کرنے کا فیصلہ اور زگون ( علک برہا) میں ایک ہمیری پونیوں کہ بیا اور اسی قسم کی ویکر تحریم کی تر و مدے لئے کا تی ہیں کہ گو زمنٹ کی آبندہ ایک ہمید کی تیا و دیا ہوگا کہ تعلیم کو برٹری بڑی کی تعلیم کی تو وہ اور کم کرنا ہے ہیں کہ گو زمنٹ کی آبندہ ایک ہمید کو محدو وا ور کم کرنا ہے ہیں کہ گو زمنٹ کی آبندہ ایک ہمید کو محدو وا ور کم کرنا ہو جاسے گی لیکن گو زمنٹ کی آبندہ ایک ہمید کی تعلیم کی تو وہ ہوگا کہ تعلیم کو اور ہم کا تو بیٹ کی تعلیم کو برٹری بڑی بڑی وہ اسے گی لیکن گو زمنٹ کی آبندہ کی کا تیا تیکہ بیا ہوگا کہ تعلیم کو اسے گی لیکن گو زمنٹ کی آبند کی بین کا ہمیت ایمیت ایمیت وہ کا کہ تعلیم کی دائیں ایسی تعلیم کی تو اور ایمی کی تو اور کم کرنا ہو جاسے گی لیکن گو زمنٹ کی تو خدا ہمیں ہو خدا ہمیں ہیں جو خدا ہمیں سے معرا ہو۔ سرا پنڈرو و نرزوسا حب تحریز دائے ہیں کہ د۔

رئیں ایک اعلی ترطرات کی خوا ہش ہے بعنی ایک ایسے طریق کی جو ا نبان کی اخلاقی اور ندمہبی ترمبین کے دوشس بدوشس ذہنی ا درصبا نی تعلیم کو بھبی ما دی ہو" درافی میں دوریوں تاسین سے کہ رہے دور

( ماخوذ از نائلینته سینچوری اکتوبر میشناله ۶)

مشهور مذہبی عالم اور ما ہرانِ فت تعلیم ڈاکٹرویلیژن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اسیسے انہا کی وقت تھے کہ محض دیا دی تعلیم جبا ل انہا کی وقت تھے کہ محض دیا دی تعلیم جبا ل اور من تعلیم جبا ل اور من تعلیم جبا ل اور من تعلیم کی اس کا نیتجہ قابلِ افسوس ناکامی کی صورت ہیں روتماہوگا۔ اور من تعلیم کی تقریر ہے ، مختلف سر کا ری ریور ٹوں کے افتہا سات سے اور منازعہدہ وار ایس سرکاری کے آرائے صاف طاہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے منعلق قدم ہرگرز نیجے

نیس ہٹایا جاسکا۔ بہتمام رائیں جی عقیدے پر تھ وہ میں وہ بہت کہ کوئی تعلیم جو ندہ ہی اورا فلائی تزمیت سے معرا ہو وہ ضرور ناکام رہے گی۔ اس لئے میری بیر پختد رائے ہے کہ کم ان توں کی قوم کو جمھوں سنے یونیورسٹی کی تحریب سے اپنی آئیدہ قبلوں کی تعلیم کی خصوصیت اور ترمیت کے حصول کا فیصلہ کرلیا ہے تو ندہ ہی ترمیت کو نظرا ندا زنہ کہ تا چاہئے۔ اب گرستہ مالات کی طرف مراجعت آئیدہ بوسکتی ، لیکن جیسا کہ میں پیشتر عرض کر چکا ہوں ، اس امر میں کچھ کی بی نائش نہیں ہے کہ آئیدہ تعلیم کراں تر ہوتی جائے گی۔ بہتر مکانات ، بہتر ماز و مامان ، بہتر علم اور بہتر ماحول بالمشہ الترالا مر بوجائے کا حصول زیا وہ آئیا ن بوجائے گا جے گوزمنٹ نے اپنی پالسی کا دومقصدا ولین "قرار ویا ہے۔ لیکن بیصورت مسئلہ بوجائے گا جے گوزمنٹ نے اپنی پالسی کا دومقصدا ولین "قرار ویا ہے۔ لیکن بیصورت مسئلہ برتیا ہ و ایک اور بیا مرمسرت خیز ہے کہ گورت شاہ مرت اور تی میں وہ اس سوال کے مالی پہلو پر توجہ کرنے کے لئی کن حکومت کے لئے مخصوص ہوتی ہیں وہ اس سوال کے مالی پہلو پر توجہ کرنے کے لئی کمی تنا رہے۔

اب بین اس حالت کے متعلق عرض کرتا ہوں جواعلی تعلیم میں ہماری ہے۔ یہ کما جاتا ہے کہ اگر جوا تبدائی تعلیم میں من حیث القوم ہماری حالت کمی قدر بہتر ہے لیکن اعلیٰ تعلیم میں ہماری حالت کی تعت ضرور اعلیٰ تعلیم میں ہم و گیرا قوام کے مقابلہ میں بہت یس ماندہ ہیں۔ تلا فی مافات کی سخت ضرور ہو ۔ ارنس کا لجوں میں ہمار ااوسط صرف ہم اور اسے بینی کا بچ کے ہر نزلو طالب علوں میں سے صرف ونل مسلمان ہیں۔ کمی پیشیم کی تعلیم میں بھی ہم ہے تھا تھی میں ہم میں میں ہماری حالت کھا تھی تہیں ہے ، اور تعلیم میں کھی کم ہے یعنی صرف ونل ہے شانوی تعلیم میں بھی ہماری حالت کھا تھی تہیں ہم میں اور تعلیم کی تعدا دو گیرا قوام کے مقابلے میں حوصلہ افزا تہیں ہے۔ صوبہ وار نفصیل پرا گر تو رک کی تیں ہماری میں سے موجو یہ وار نفصیل پرا گر تو رک کی میں ہماوں میں سے مسلمان تو ہیں بمبئی میں ہماری میں میں تھر بیا ہمار ، ممالک متوسط و ہرار میں ہو، کرگ میں ہا ورصوبہ شال ومغرب سرحدی میں میں ہوت صوب میں حسل میں وہ صوبہ بین میں ہوتہ ہماری کا اوسط زیا وہ ہے اور اس طرح بر یہ امراظ ہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں مہتوز ہماری مسلمان کا اوسط زیا وہ ہے اور اس طرح بر یہ امراظ ہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں مہتوز ہماری مسلمان کا اوسط زیا وہ ہے اور اس طرح بر یہ امراظ ہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں مہتوز ہماری مسلمان کا اوسط زیا وہ ہے اور اس طرح بر یہ امراظ ہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں مہتوز ہماری مسلمان کا اوسط زیا وہ ہے اور اس طرح بر یہ امراظ ہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں میں مین وہ ہو بر اور اس طرح بر یہ امراظ ہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں میتوز ہماری

حالت ببت بست ب اور ضرورت ب كة لا في ما فات كرف اور ومكرا قوام مند ك د وسن بروش مونے کے لئے مشتقل اور زبر دست جدو ہدسے کا م لیا جا وہے۔ حضرات إلك اورميلوعبي قابل فورب حبوا كرحيه ابتدائه تعليم سع علاقدنهيس ركفناليكن بالآخراس سے گہراتعلق رکھتا ہے وہ یہ کتعلیم کی مجبوعی اور آخری صورت کیا ہو ٹا چاہیئے وہ پ ﷺ پیاں اس ا مرکِے فلسفے برنجٹ کرنا نہیں جا ہنا گڑھم کوعلم کی خاطرحاصل کیا جا وہے - بیدالیا تحبیث ا مع جس کومیں و مگر مضرات کے لئے چھوڑ تا ہوں لیکن میر کے نز دیک جب ایک شخص کوخوراک کی حاجت ہو توفل غداس کے لئے وجد سلی نہیں ہوسکتا اور اگرہم ایک بھوکے اور قحط دیدہ گرتھ کے دل کو افلاطون کے اصول فلسفے کے بیان سے تسلی دیتا چاہیں تو یہ وہ بات ہوگی کرایک گدا گر ك ات ين جورو في كے لئے چلا را او ہم تبركا كرا الكه ديں - بين دوسرے حالك كى ابت تو جا نتانبیں کہ و ہاں مالات مختلف ہیں ، لیکن ہند وسیتنان کی مالت کے کا فاسے بالعموم ہمارے کے سوائے اس نے اور جارہ کا رنبیں ہے کہ ہم اُس قسم کی تعلیم کے حصول کی جدو جبد کریں جو طنزاً" دال روقي "كي عليم كملائي جاتى سى - اگر بها رستعليم يافته نوجو إنوك كابيشتر حصد سركارى الما زمت میں داخل ہوتا ہے تو میرے خیال میں اسس کا سبٹ تیا بچ تعلیم کے متعلق عکسفیا سن خیالات کی کمی نہیں ہے بلکہ اس نسم کے اقتصادی عالات ہیں جو دیگر معاملات کی بہنسیت بدرجہا. زیادہ تا فالل سخیر ابت ہوئے ہیں۔ ہندوستان تعلیم کے اس سیلوسے متعلق لار ڈکرزن کی جو رائے تھی وہ گوزمنے سندے رز ولیوشن مورخداار ارج سمال المع میں التفصیل ندکورہ اوران

لارو کردن کی گورنمنٹ نے اس دائے کو قبول نہیں کیالیکن جھے امیدہ کہ آپ حفرا بھری اس دائے سے تنفق ہوں گے کہ موجود ہ عالات کو بیش نظرد کھتے ہوئے یہ سوال ضرور دا باری بھی بھر کہ آخرہا رہے سے تنفق ہوں گے کہ موجود ہ عالات کو بیش نظر دکھتے ہیں ، جس بیں اگر صبہ بیلے ہی سے ملازمت ا فتیار کریں - ان میں سے اکثر آ فونی بیشیدا فتیا رکرسکتے ہیں ، جس بیں اگر صبہ بیلے ہی سے بیس، جس میں ہاری معدومیت شہر ہُ آ فاق ہے اور بہت سے طب کے پیشے میں واخل ہو سکتے ہیں جس میں ہار اوجود بر اسے نام ہے ۔ لیکن بایں ہمدا سے کہ بیت سے انفیز تعدا و با تی ہے گرجیس حس میں ہار اوجود بر اسے نام ہے ۔ لیکن بایں ہمدا سے کہ بیت سے طب کے پیشے میں ہار تعلیم افتاد ہوں ہے۔ گرجیس مناسب جگہ طبخ کی کوئی توقع نہیں ہوسکتی، اور حوں جوں ہر سال مختلف یونی ورسٹیاں تعلیم افتاد ہوں میں ہوں کے سے میں ہوں کہ کہ میں اضافہ کرتا ہا تا ہے ۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اس سوال نے بیسے ہی ہمیں بہت کے مقطر مورت افتیار کرتا ہا تا ہے ۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اس سوال نے بیسے ہی ہمیں بہت کے مقطر مورت افتیار کرتا ہا تا ہے ۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اس سوال سے کے اسے میں ہوں کا مقابم ہوگا ۔ میں ما یوسس نہیں ہوں گر میرا خیال ہے کہ ہیں زندگی کے دوسرے طریقوں کی طون ہوگا ۔ میں مادیو سے اور اس کو سٹ سی کا میا ب ہونے کے سے میری رائے ہیں ضروری موردی میں خور یا دہ ترعلی ہو اور ضروریات زندگی کے فی کریا دہ میں خور یا دہ ترعلی ہو اور ضروریات زندگی کے فی کریا دہ ترعلی ہو اور ضروریات زندگی کے فی کریا دہ میں موردی میں دیں ای موردی میں لا یا جائے جوز یا دہ ترعلی ہو اور ضروریات زندگی کے فیکریا دہ میں موردی میں دیرا

صنعتی وترنتی تعلیم می مرد ماغی قابلیت کے انعام جینے کی سعی وکوشش میں اس قدر منهک ہیں کہ صنعت وحرفت کے متعلق مہم برجوب سرائنس عائد ہوتے ہیں اُن کی طرف سے قطعاً غافل ہو جانے کا اندیسی مسلط الله اور وگریلک البخا رحضرات کے ہم ممنون اصان ہیں جو مہند وستان کی سے زیا و ہ حوصلہ مند قوم لعنی یا رسیول سے تعلق رکھتے ہیں کہ اُنفوں نے ایک صنعتی تعلیم کا ہ کے قائم کرنے کے حوصلہ مند قوم لعنی یا رسیول سے تعلق رکھتے ہیں کہ اُنفوں نے ایک صنعتی تعلیم کا ہ کے قائم کرنے کے

علاوه لائق ا ورُنتخنب مندوستا تيول كوصنعت وحرفت ووستكاري وفنون كي تعليم كے لئح ممالك غیر میں بھیجنے کی غرض سے متعد وانتظامات کر سکھے ہیں۔ پنجاب میں مہند وجو بالی پکنا اسٹیٹیوٹ قائم ہے لیکن مجھے لیتین نہیں المناکداس کے مقابلہ میں ہمارا بھی کوئی اسکول ہو- تبکال میں رك بها در نریندرونا توسین ا درسه رمنیدر ما د ب گھوش کے فرزند با بوجے سی گھوش جیسے منحا كى سلسلِ مستعدى كى بدولت صنعتى تعليم كى تىر تى كے لئے ايك الله الله ين ايسوسى الله ن قائم ہے جو مفيد كام كرر بى ہے اور جو ہرسال طلباكی جا عتيں صنعت كيمتعلق على اور على معلومات حاصل كرف ا ورآخرا لامرحرفت كاكو كي شعبه اختيا ركرنے كى غرض سے أنگستان ، ا مرمكيه اور حايا بھیجتی رہتی ہے۔ برقسمتی ہے اب تک من صیث القوم نہ ہما رہے پاس کوئی اس قسم کی درس گا ہ ہے اور نہ کو ٹی اس قسم کی انجمن ہے اور نہ اسپنے نوجوا نوں کوجن پرہاری آیندہ اُمیدوں کا انحصائے، است عید کی طرف منوجہ ہونے کی کوشش کی ہے، جو آیندہ ہا رہے اِن بیکا را فراد کے ملئے میدان جدوجید کی صورت اختبار کرنے والاسے جوسر کاری ملازمت کے دروا زے اپنے لئے مسدود پائیں گے۔ میں ا س ا مرسے نا واقف نہیں ہوں کہبیئی کے ممتا زلکھ بتی سیر ا براہیم کریم بھائی کی شام نہ فیا ضی کے طفیل سے علیگڑھ میں ایک کالج کی نبیا دیڑ چکی ہے "یویش امن ویلز سائنیس کالج کے نام سے موسوم ہے ۔ لیکن جور قوم جمع ہوئی ہیں و ہ نہ صرف ہدت فلیل ہیں ملکدا س کالج کوعلی صنعت کے محکمہ کے درحبۃ کب پہونچانے کی غرض سیےجس وسعت کی ضرور ہے اس کے مقابلہ میں سراسر خیر مکتفی ہیں۔ اُس زمانہ میں جیکہ بقول ایک متازمصنف کے ( ترقی صنعت مصنفه ایم گھوٹس ) اس ملک کے باشندے " فدرت کی فیا ضیوں" کی بدف صنعت وحرفت کے ز آیا وہ مختاج نہ تھے اور زر اعت ہی ان کے لئے ہرطرح سے کا نی تھی ، صورت حال آج سے ختلف تھی۔لیکن جوں جو ل آبادی بڑھنی کئی زبین کی زرخیزی بیں فر ق أسماكيا - أزادنيجارت كے اصول رائج بو كيئے - سند دستان كے حالات ميں ابك مهتم مالشان تبدیلی دا قع ہوگئی اور اب اس ملک کی اقتصا دی نجارت اگر تام تزمیں تو ایک بڑی حدّک ضرور محض زمین کی پیدا وار برنهیں بلکے صنعت وحرفت اور نجارت پر تنحصرہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ مغربی تعلیم کی طرح ہما رسے ہندو بھا دی صنعت وتجارت میں بھی ہم ہم سبقت نے جاہیکے ہیں۔ تبین سال کا عرصہ گزرا ہے کہ مسلی بان ہند بڑی باس ونا آمیدی کی جا میں نوحەزنی کرتے نفے کہ ہم انگریز تعلیم میں ہست بیچھے رہ سکتے ہیں لیکن شجھے اندیشہ ہے کہ میں

چالیس سال بعد ہیں پھریہ شکایت لاحق ہوگی کرصنعت وحرفت اور تجارت کے زیادہ میرا من شعبول میں ہم ولگرا قوام کے مقابلے میں باکل بس ماندہ ہیں۔ میں یہ نہیں کتا کہ بہیں من حیث القوم سرکاری ملازمت کی طرف سے بالکی انتھیں بند کرانیا جا ہرکتی یا مختلف از را د پیشوں کی طرت مثلاً قانون ، طب ا ور انجنیری کی طرت مائل نه ہوتا چاہئے بلکہ ہم میرایک كثيرتعدا د كوچاسئے كەان معبول ميں داخل ہو، حقيقت حال بيہ ہے كەم يقا بله و كمرا قوام كے سر کاری ملازمت میں ہما را حصہ بالکی قلیل ہے - اور ہیں اُمبیدہے کہ ختلف سر کاری کا زمتو کے متعلق ہما رہے جائز حقوق ہر ہما ری تعداد کے لحاظ سے ضرور تو حیر کی جائے گی ۔لیکن پیریا و ر کھنے کرکسی قوم کے تموّل کا ندازہ سرکاری ملازمت میں اس کی نیابت سے نہیں کیا جاسکتا انگلستان یا حقیقت میں یورپ کے کسی اور ملک کی وولت اور شروت ان کے مصنوعات کی وسعت اوراُن کی نجار تی تر تی اور قابلیت پر شخصرہے۔اس کشکٹس حیات میں جو ہا رہے گرو جاری ہے میں اسپنے توجوانوں کو زیا وہ آزا دا ورسو دمند بیٹیوں کی طرت متوجہ ہونے کی تصینحت کرتا ہوں - اعفیں چاہئے کہ اپنے تئیں تجارت ا وصنعت ورفت کے کا مول میں ر لگائیں اور ملک کے اُن و فائر کی تلائش کریں جو شترک سرایہ اور یا قاعدہ مخت کامطاب كرتے ہيں۔ أنھيں ابر جاكر بڑے بڑے كارخانوں اوعظيم لشان نتحارتی دوكانوں ميں كام سيكهنا جاسمة اور كيم خو دايا كار وبارجاري كرنا جاسة سين جانيتا بهوں كه مهندوستان ميں نجارتی کا رو بارے کے کئے کا فی سرایہ میا کرناشکل ہے۔ لیکن میں پیسلیم کرنے کے لئے تیانیس ہوں کہ ہم تھوڑی بہت شروعات ہی نہیں کرسکتے یا تجارت کے کامول میں ہیں بہت ہیٹے سرماید کی ضرورت ہے۔اس قسم کے پیشے کھ کم نہیں ہیں اجن کو ہم قلیل سرایدسے چلاسکتے ہیں اوران کے وربعیہ سے معقول او وقد حاصل کرسکتے ہیں بلکہ اگرمیں بیکوں تو کھے بیجا نہ ہوگا گیسی قوم کی صنعتی د ولت کی تا برمخ در صل اس کے کاموں کی معمولی ارتبدا کی تایخ ہوتی ہے اور قناعت استقلال اور مخنت ومثقت کے اوصا ف اُس کامیابی کے لئے کچھ کم ضروری اوصان منہیں ہیں جوتموّل و دولت و ثروت کا باعث ہو تی ہے۔ سرزمین ہندمیرے خیال میں ایسے و سائل ا در ذرائع سے بھر بورسے جن کی اب ککسی کو خبر نہیں اورجن سے اب مک کسی نے فائدہ نہیں اعلال بهت سي خام پيدا دارين مين جو مالك غيركوجاتي بين اورجو و بال سے اشيار در آيدا ورنفيس فيشن اليبل اشياك تجارت كي شكل مين واليس أتى بين حن كوسم التي ميت سے سوگنا دياوه وام دے مر

خریتے ہیں ہے نتب ابسی بست کاریاں بھی ہیں جو تغییر سرہا بیکٹیر کے نہیں چلائی جاسکتیں مِثْلاً لو با ، کیرانینے اور کا غذبنانے کی کلیں ،لیکن ایسی وستکاریوں کی تعدا دبھی ہے شما رہے جن کی چلانے کے لئے سرایہ کی اس فدر ضرورت نہیں ہے جس فدرمخنت اور استقلال کی-افسو بے کرٹ گرمازی کی صنعت جوہالک دلیمی صنعت ہے اب برنسبت سابق روبہ تنزل ہے اور خوون سارى كى قريم صنعت مى سرا بدا ورمحنت كى كمى كى وجبس بزمرده بوربى ہے-سيوان ا وركه لمنا وا تع نبرگال - اعظم گذهه - اگره - چنار -لكھنوا ورمبرعه واقع ممالك متحده وا و د ههلیم مد د را و اقع ا حاطهٔ مدراس ا ور بالا وبمبینی واقع ا حاطهٔ ببینی بی منقش طروت ازی کی صنعت آمہشہ آمہشہ معدوم ہورہی ہے۔روغن دا رخودت سازی جو ایران کے قدیم خرف کی نقل تھی اورجیں کی سبت سرحا رج برڈو ڈ کا قول ہے کہ افغا ن مغلوں کے نو ربعیہ سے ماک چین سے ایران میں تیمورلنگ کی چینی ملکہ کے اثر سے داخل ہو نئ تھی وہ ایک ر مانہ میں وہلی، پیثاور لا ہورا ور ماتان میں نوب را کج تنتی ا ور میں نا مور مفبروں ، قبروں ا ورمحلّات کی صنّاعی کے کاموں کی خوبی کو بڑھائے اور دیریا رکھنے کے کام میں لانی جاتی تھی۔ گرا ب بیون اپنی جاں کئی کی مالت میں ہے۔ اور امروا تعدید ہے کہ ستد وستانی آرٹس یا قنون کا خاصہ ہے کہ یا تو وہ ایک خاص ات پراآ کررگ جاتی ہیں یا آن میں ننزل پیدا ہوجا تا ہے اور وہ معدوم ہوجاتی ہیں۔مثلاً قدمم زمانے کے رتھ کو لیجھے کہ کسی نے اس کی جائے نشست میں ترقی کرنے یا رفتا رئیں تیزی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پس مغرب کی صنعت وحرفت کے ت سے اصول اور نمونوں کی ترقیات کے مقابلے ہیں پیمنعنیں قدر تی طور برمعدوم ہو تی جائیں گی- اب حالت پی*ے کہ بجائے و* ہی ، لا ہورا ورملتا<sup>ن</sup> کے روغن دار ظروف کے ربیوے اسٹیشنوں کے ما فرخانوں کے کمروں یامثا ہمبرے محلات یہ مغربی مالک ا ورانگلتان کے طروف تطراتے ہیں لیکن ظروف سا زی کے لئے کسی بڑے سرما بیر کی ضرورت تهنین تقی - مصالحه ارز ا ن اور آیسا نی دستنیاب ببوسکتا تھا اور کاری گر بھی بلا تکلف میا ہو سکتے تھے - ایک شخص میں میں علی کام کرنے کا ماقہ ہوا ورحرفت سے می قدر واتفییت ا ورانتظامی قابلیت بو ده اس صنعت کوسرسبزا ورکار وبار کی حالت میں یتنیا سکتا ہے۔ اسوائی اس کے شیشہ سازی کی حزفت ہے جس کو زمانہ حال کے طریقے پرنہیں جلالا ئے ہے۔ راجیونا ندا ور ویگر ریگیت ان علاقہ جات میں بغیر کسی کثیر سراید سے اس کوفر فیغے ویاجا سکتاری-شیشه سازی کی حرفت کے صرف و و کا رخانے قابل ذکر ہیں ایک تو اپر انڈیا گلاس درکس انبالہ میں

حب کی بنیا در صفحه او میں بڑی تھی اور دوسرا مالک متی و میں بہتام نمینی میں ہے۔ ایک کارخانہ کلکتہ میں بھی ہے لیکن اس کا مال ایسا ایھا نمیں کہ حیں کی توقع ہوستی تھی۔ ووسر سے مقابات یہ بھی شیستہ ماری کی غیر منتظا نہ جدو جد کی گئی مگروہ یا حالت زار میں ہیں یا بند ہو گئے ہیں اور اس طح پر اسٹر افغی و شوار ہوگیا ہے۔ اور اس کا تیجہ یہ بواہد کہ اسٹر اس کے خاتی ضروریات کی شیابی ہے۔ کہ اسٹریا اور جرمنی کا دست گر ہونا پڑتا ہے۔ ور واڑول کا س اسٹریا اور جرمنی کا دست گر ہونا پڑتا ہے۔ ور واڑول کا س، ان چیزون تک کے لئے ہمیں تبجیم "اسٹریا اور جرمنی کا دست گر ہونا پڑتا ہے۔ ور واڑول کے پر دول کے لئے موتی اور پوتھ ونس اور وائنا سے منگوانے پڑتے ہیں۔ بیس نے ہند وستان کی پڑمرد و صنعتوں کے متعلق آپ کی سمع خراشی صرف اس کے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے کی پڑمرد و صنعتوں کے متعلق آپ کی سمع خراشی صرف اس کے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے کی پر دوا ہی کرتے ہیں بلکہ اس کے کہ یہ کیسے طلم کی بات ہے کہ ہم یہ بیقین کرتے ہیں ہندت کے و د کا ندار پیدائیشی کہار ہو۔

 ار باب دولت کے کام کرنے سے ایک قسم کی ساکھ قائم ہوتی ہے جس کے بغیریت ہی نفو ڑسے تجارتی کاروبار ہوں گے جوشر وع کئے جون -

به دی ه رود بر راوی بر دستری سے بیسی بودی میں استعمام کے ہم پاتعلیم نسواں کامسکد بھی ہے آپ مجرسے حضرات ؛ مہتد وستان میں تعلیم عامد کے ہم پاتعلیم نسواں کامسکد بھی ہے آپ مجرسے متفق ہوں گئے کہ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے کیونکہ اس کاا ٹرمہتد واورسلان و و نوں کی عورہ مقدس رسوم پر بیرتا ہے یا بیرنے کا اختال ہے ۔ اختلات آرا اصرف اس سوال کے متعلق میں ہے ملکہ اس سوال کے متعلق بھی ہے کہ عور توں کے درس کے لئے کس قسم کی کتابیں ہونا مماکر جو اُن کے اور جاعت نسوال و و نوں کے حق میں سو دمند ہوں۔ بیں اس سوال کے و وشق ہیں (١) يوكه طريق تعليم كيا مو ؟ - (٧) نصاب تعليم كيها موجوعورات كے لئے سود مندمو وطريق م کے متعلق ترو وی پسند مجاعیت کی تو میر اسے ہے کہ حب تک پروہ کا رواج قائم رہے گاغور تعلیم کمیں باسکیں گی اور باسکیں گی تو و تعلیم کا فی نہ ہوگی۔ فدامت بسندباوہ لوگ جوز یا وہ کیسے طور پرکنسروپٹو کے جاسکتے ہیں اس کے بائل خالف ہیں کیو نکہ اس سے بیر وہ کی جس کو وہ ول وجات زیا د وعزیر رکھتے ہیں بے حرمتی ہوتی ہے۔ وہ اس ا مرکو نهایت تبا ہ کن سیحمتے ہیں کہ از ا دی لیسند جاعت کلیم خیال ہو کہ زنا نہ اسکول کی چار دیواری میں گویا اصلاح کی بیب کا گولایٹیکا جائے تبحریہ ا و ر ر بہترین استاء ) زما نہ تایہ بتلاف کہ ہم اپنے مبم کے بہترین عصے کو (عورات کو )کس طریق سے بہترین تعلیم دے سکتے ہیں - لہٰذا میں نہیں یا ہتا کہا س امر کے متعلق اپنے خیالات کے اخلیا رہیے میں آپ کی کسمع خرا شی کر وں گرمها حبان -ایک بات کا توجیحے بقین وا ثق ہے کہ ہما را ندمب صا مط<sup>ور</sup> يرتعليم شوال كامدومعا ون ب طلب العلم فَريضَةُ على إحْسام ومُسلمة - مين با وركرًا بعوں کراس ا مرمیں کوئی اختلات رائے نیس سے کہ عور توں کو بھی مردوں سے بیلور بہاتعلیم دی جاتی <u>طامی</u>ے۔ گھرجاں بچے پر ورشیں اور تربیت پاکر مرد اورعورت بنتے ہیں اُس طاقت کے بی ظ سلجھی یا برسے بوت میں جو وہاں حکراں ہوتی ہے اور حوطاقت گھروں پر حکمراتی کرتی ہے وہ مال ہوتی ہے۔ سب سے پہلااور بڑامعلم مثال ہوتی ہے اور یہ مثال ماں ہی کی ہوتی ہے جوہمیشہ بجوں کے بیش نظر ہواکر تی ہے اور اُن کی زندگی پراس کاہی اثریٹراکرتاہیں۔ بجین کے زمانہ میں جو ثبت ا نثر نه مرا ورتفکید کا زمانه ہوتاہیے یہ ماں ہی کا ساتچہ بحص میں وزاند بحیہ فیصلتار مبتا ہے بیں میدکرتا ہوں کدمیرا يه كهنا بيجا تهوكا كدرنخ إراحت روشن وماغي ياجهالت مزاج اوطيبعيت ورعالت كيسنديده ما نايسنديده موسف كالخصا جن تحما نفرسا تدبر ورش یا نا بحامک پڑی حدک ن اختیا رات کے ہنتعال پر بونا ہی بوعورت کو گھر کی خاص یا د شاہت ہے عال الوقت المراسة ورمام المالية على المرابية وراحت كى شركيه حال الواكرتى بين جب صورت حال المراج المرابية والمرا المراب الفائدة والمحلين قواعدكى رفيصة والب اور لازم بحكر المراب المولودي المراس المرابي المراب الم

حضرات اایک بات مجھے سے زیاد گھنگتی ہواورجس پراس قدرغورنہیں کیا گیں جس نور کی وہ ستی ہی ہم اس امرکوسلیم کرنے ہی کہ ہماس امرکوسلیم کرنے ہیں کہ بہت ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو میٹر کولیٹ کا امتحان پاس کر لینے کے بعد بوحبہ نہونے کا فی ذرائع کے نعلیم آگے جاری نہیں رکھ سکتے ہم نے ابنی قوم کے آن نا دارغی شطیع طلبا کی امداد کے ساز تبک کچھیں کیا ہما انوائی کے فعرورت نہیں رکھ سکتے ہم نے ابنی قوم کے آن نا دارغی شطیع طلبا کو مدولا سکے ۔ بیضرورت نہیں ہو کہ کہ البنی نائول کی میں نواز کہ سے کہ البنی نوائد کی میں اس مطلب کے لئے عالمی وہ اللہ میں اس مطلب کے لئے عالمی وہ اللہ میں نائوں کی ایک شریعی المی الموری کی ایک شریعی جات ہوگا کہ ہمرا ایک صورہ یا ضلع میں اس مطلب کے لئے عالمی وہ اللہ میں نائوں کی ایک شریعی ہوئی ہوئی کا کہ ہمرا ایک صورہ یا ضلع میں اس مطلب کے لئے عالمی وہ اللہ می فنڈ ہموں ۔ کا م کرنے والوں کی ایک شریعی جات

نے درکا تام انجن ترقی تعلیم مرتسر مجاس ارویس نهایت عدہ تھے کے جاری کی ہجاور مجھے آمید ہم کردو وسیر امثلاث يس عي اس كي تعليد كي جائي كي أورجها ن جرال أن الدياليكية في كانفرنس كا جلاس منعقد مواسطة ايك و الرائيد الريان الله المرائي من المرائي من الله المرائيل الركيبي ك فالم كريني ويفي الوكا. « اگریم ایا کرسکین تر محصیقین رکواینی قوم تحقیمی درجه کودگیا قوام تحبیلویه بهلوکرنے کے اہم سنگریسیم کامیا جو ب ایک و رمعالایمی بچین انتظرے کم توحیر کی کئی بح یعنی علوم قدیمہ کی استواری س کا حوالہ نمایاں طور سے حضور معظمة كلكته يؤريورش كالميريس كجواب مبرخ ياخا-بدايك يسامفصد يبحب كترتى فيغيس حبثيت أيك قوم ہم نے یا توہب کم جدو جدکی ہی اعلائے ہی تہیں گیا۔ یہ کہاجا سکتا ہے کہ ہاری توٹیورٹٹی کے اعراض ومقاصد میں اس کو می خاں ہوناچا منے لیکن کسی ملک میں تقبی حتی کہ اُن مالک میں جال یونیورٹیاں کرٹرت میں قدم علوم کی اشامت كين كاكام السندة ديم اورقد مي فلسفدا ورّايج كويّر تى فيف كاكام من يونيورشيوں برمالا الدا و ومعا وست منيس عيوا كيا سوسائييال انعليم كابين،مدارس ورنجينين تجيس كے كاميل مدا دا ورنقوب ديتي بيں يميكن اس ميں توشيد ہوکہ ہاسے بیاں بھی کوئی ایبی سوسائٹی ہوا اُس کے پاس اس کام کے لئے سرمایہ ہوکہ تنال تیبان علوم کے لوگتر جمہ اورا فدر مطالب سي وه خزار أعلوم مهم ميني سي حيوى بافارسي السندس ماينا بالفلي سقد حات مي تعبي مين من سمحمنا ہوں کدا گریم کوئی ایسی تجمن فائم کرنے کی سرگری کے ساقد سعی کریں جوالت پشتر قبید کے تراجم وا شاعت کا کام کرے تو ہماری پیاکشش حق بجانب ہوگی پنجاب میں سروارسٹدرسگی پیٹھر کی سی وکوشش سے اس قسم کی ایک تحرك كى بنيا وبڑگئى ہى بنگان میں ہند وۇں كى ايك سھھا تاھنيا پاريشا دنام كى قائم ہى مبئى میں بھی استضم كى المجن بحض كى كاميابى را نافسه اور ثلاثك بصيه امهاب كطفيل سي بونى بح-الدائا ومين شات مفيدكام ینینی کے دفترس تراحم اوطبع کے دربعیسے ہور کا ہی الگین ہاسے بیاں است ممل کوئی آخمین نمیں ہی۔ الصحفرات كانفرنس إمير في البيت ما وفت لياجس محسلة ميرخواستدگارمعا في مهون اورآب كاشكريدوا كرًا بوں كه سنے صبارور نوحبہ سے میری تقریر کوساجی کوئیں صرف ایک بات و رکہ پر ختم کرتا ہوں۔ آپ کامقصد وحقيقت نهايت اعلى اورشريفا مذمقصد ہى ميرى مراد اس مقصد سے ہى جزاميا ليني ہم الدہوں كالعلم كالمح سرانیام دے رہے ہیں تعدیمتل خیرات سے ہجاس کو برکت دیتی ہی جو اُسے لیتا ہویا و تناہی۔ گریا تھ ہی اس کے بیر ایک ایما مقصد بحض کے لئے اس کولٹیار استقلال اور اس توت اراوی کی ضرورت ہی ہوتو ہم اس کے لئے مدت كرسكيس؛ اوراس للحبيس دست مدعا بهول كه آب كوان مفاصد ميں عجد آب كے بيش نظر ميں اعلی طور م كاميا بي حاصل مرو-

اجلال

(منقدة لوا ما ما ما ما ما ما

صدربس مرعدالرجم كيسي أنياي

طالاصصدر

 ا وران پر جوجو اشی ہیں ان کا تصوصیت کے ساتھ مطالعہ کر انشر فرع کر دیا تھا۔

سننده ایم می مخرن جواس برودن ( امول توانین ) میگوردائے بیکچر مقرر بردگئے ۔ لیکچرز مرکور القرار بصورت کتاب شائع بر کئے ہیں جوقا نون مجری برایک قال مطالعہ کتاب ہو۔

مشرعیدالرهیم سے شیگور لا لکیروں سے بی اُن کی آئیدہ ترقی سے نئے رہستہ کھول دیا اور جب مشاعیدالرهیم سے شیگور لا لکیروں سے بی اُن کی آئیدہ ترقی سے نئے والے مسلمان جج کی صرورت لائق ہوئی تو قرمۂ فال ان ہی سے ٹا فر کلا سے اور میں سے میں اور کمیش سے میر ہے ۔

سلامیم میں عولائی نے اکتو بریک اور والا نہ کے اضیں مہنوں میں عارجار اننی بانی جینے کک وہ مدراس ائی کورٹ کے قائم مقام چین شش بھی بنائے گئے اور نسکال میں مدوح کا تقرر ہونے سے بپتیر عام الا یر میزیال تفاکر حبش موصوف مدراس ائی کورٹ کے مستقل حیث جج ہوما بس کے۔

قانونی دنیا کے باہر می انفوں نے تعلیمی معاملات میں نمبت زیادہ ولیسے کا اظہار کیا اور عرصتہ کک موضو مراس یونیورٹی کی منط اور سنڈ مکیٹ کے عمبر سے مرراس اور معیور یو نیورٹینیوں میں کنو وکسین ایڈریس فینے کا فیز می اغیں عاصل ہودیکا ہے۔

مراوائ میں مرق العلما اور منطق العلم العلما اور معتقد ہنجوری استقبالیکسٹیوں کے صدار منتخب ہوئے -

ب المست الله المن كورٹ كى جى كے تقررسے بيلے انفوں نے مسلم كيگ كے احيار ميں خاص كوشش كى تھى اور اللہ كائى كار س اس كے قوا عد سبانے ميں ان كى دلجيبى اور توج كاپڑا صلة شامل تھا ۔

سمن فله على حوال انتريا فريتونسين لار فرمنسوكي خدمت مين شمله گمايتما اس سے اراكدين س كامك يم تقور على گره مسلم بدينيورستى مرراس خندن الحوكمشن السوسى اين الخبن اسلام مدراس سے شرستى اور ممبرس مدرسه عظم اورگورتنت محدن كانج مدر اسس مح بوردات وزیرز محمد مین به داوا مین دورس درجه كالمتحة فيصرمندان كوملا بو كرحيش عبدالرسيم كي توجت قوى تعليم پرزياده ما تل تي اس لئے هاهاء یں آل انڈیامسلم ایجبشنل کے انتیبویں سالانہ اجلاس منعقدہ پونا کے صدر پنتیب ہوئے اس وقت مسلم بونبورسٹی نے سوال نے شکل صورت اختیار کرلی فتی اور یونبورسٹی مح بہت سے اختیار مسائل بريابين كورنسف بندقوى فقط نظرست اختلات العاس وجرسه كانفرنس كاياجلاس خاص صفی میت رکھتا تھا جس کو صدر محرم نے بہت قابلیت کے ساتھ قابدیں رکھا۔ ان مے چیف میٹرم راس مونے کے عام کمان اور خیال کو گورٹنٹ کی مصلح توں سے تظراندا زکردیا اور بجا مصحیصی بیش ہوسے کے مگال کی انتظامی کونسل میں ان کوحب گدف کرا فنک سوتی کردی ن اس کوشل میں رہ کر موصوب سے گو زنسٹ کو قابل قدر مدودی کیوں کہ یہ نہ مان حکومت کے سائے سخت تریں نہ مانہ تھا ایاب طرف ترجنگ عظیم سے جنگی مشکلات کی وجہ سے سلطنت کے ار کان کو فکرمن کرد یا تھا۔ و وسری طرف ہندوستان کی صفوق طلبی کا سوال تھا۔ فودگو کرمنے مع اس جائز تواسش پر یا ر با اپنی مهرردی کا اطهار کرمے ان خوام شات پر کامیا بی کا بعتر جی ا کی کوشش کی تھی نیکن وعدہ وعید کی حقیقت مو تریہ ہوسے کی صورت میں مند وستا نیوں کے بیذیات كوفطر المنسي كلى اوريه فيال بقين كے درجہ كك عام طور بيك يتاكيا كرمند وستان كے حقوق كا وعده وعده و فرداس زيا ده وقع نهيل بي- لهذا نيچرس عام سياسي بي كارونا بهونالاري باست بھی جنا بخدعام طور میرانجی ٹیٹن کی آندھی اس زورسے اکھی جس سے تامی مبند وسستان کی فضاکو يك لحنت مكدرا ورفاكمتر بنا ديا إوهر رولك ايك پاس بوا أد مرنان كوا پريش ي تركي الموجد میں آئی ہزار ما فرزندان مہند وستان نے سے زادی مے دیو تا پرنتا رمو کر اسپینے آپ کومبل فانوں میں ڈالدیا۔ اسپے پر آسٹوب زمانہ میں شرعبدار ہم سے اپنی د ماغی ذہنی اور اسپے عیام ا ثر کی قوت سے بے نظر مدد گو رخمنٹ بٹگال کی گی۔ امگران کو اس خدمت کا کیاصلا ملا۔ افٹیس دنوں جب گور نربنگال چند ممینوں کے سائے بھول رحضت انگاستان جا رہے تھے توعا مطور پر میرخیال قایم قبا کران کی قائم مقامی سرعبدالرحیم مینیرمبرا یکزکشوکونس کریں گے اور اس خیال کی تائید ملک کے ہر خیال ہر ندمہب کے اخبارات اور لیڈروں نے کی اس قیم مے افہار خیب ال وعام تا سیدسے یہ پوری توقع تھی کہ گو زمینٹ کی حکمت علی میں اب تغیر ہوگا ادر و و اعلی قابلیت کے بند وستاینوں کوصوبہ داریاں مے کر ملک کی فضامیں ایک خوش گو ارا تربیدا کرنے کی کوشش

کرے گی اور ہر ملک میں یہ خیال آرائیاں مہوہی دہی تھیں کہ لندن کے ایک ارسے بھیٹ کشر
اسام کے قابم متعام گور تر مہونے کی اطلاع دی حب سے تام امیدوں پرا ور تمام خیالات بریانی
پیردیا۔ اور وہ دوسری مرتبہ تھی اسپنے حق سے اس طرح مروم کردیئے گئے۔ گور تر بنگال کی
انتظامی کونسل سے ملیدہ ہوئے کے بعد اکفوں نے پھر بریکٹیں شروع کروی۔ بنگال میں ۲۷٥)
مفیصدی مسلم آباوی کی ناگفتہ یہ حالت کو دیکھ کر انھوں نے قوم کے ملی حقوق سے اپنی توجب کی انجار سنر مرون کی خالفت یہ
کا انجار سنر وع کیا تھا کہ بنگال نیز میرون بنگال سے بہدو پرسس سے متنفقہ طور بران کی مخالفت یہ
آواز بلندگی اور آر شیکل تصفی نشر وع کردیئے ان کواس بات کی کہاں تاب تھی کہ کوئی سلمان آب

ہندوستان ہیں مسلمانا ن ہندوستان کی ملامتی کے بحافہ سے مطرعباراتی اس اسے اورعقیدہ کے شخص ہیں کہ اگر ملی تقویق و استوقاق خدیمت میں تا وقتیب کے مسلمانوں کی جب راگانہ نیا بیت نہ ہوگی وہ ہندووں کے ہمیتہ لقہ سے رہیں گے اور اپنی بس ماندگی اور کم زوری سے کھی نہ انجر سے پائیس کے بدیں ویہ وہ اقاب کے برصیفہ اویہ مشعبہ بین سلمانوں کا واجی تصدیلینے کے خواہ شمندہیں۔ بنگال ہیں جمان سلمان میجا رہی ہیں کیا بلی استعمان نوں کا واجی تصدیلینے کے خواہ شمندہیں۔ بنگال ہیں جمان سلمان میجا رہی ہیں کیا بلی استعمان نوں کا واجی تصدیلینے کے خواہ شمندہیں۔ بنگال ہیں جمان سلمان کی ہری گت ہیں۔ برعبد الرحم کے مرکاری خدات کے اور کیا بلیا طابعہ کی خواہ برجوں میں ان کی بری گت ہیں۔ برعبد الرحم کے اس قصور سے جب کہ اخوں سے است جم مار ہو این کی بریا ہی تا اور برسی کی اور اس و جب کھا تھی ہر ہو لیا گئی ہری کی اور اس و جب کہ احتمال کی ہری کا دوران گئی اور اس و جب کہ احتمال کے داخوں درنی کا دوران گئی اور اس و جب کہ کہ توں اور اس گیر آسنوب واقعات کی ذمہ داری جی واقعات کی ذمہ داری جی واقعات کی ذمہ داری جی ابنا کے وطن نے ان محتمالی کھیں کے مرکفوی ۔

ا بتائے وطن کی اس کھلم گفاتی مخالفت اورول آزارطریقوں نے مسلما وَں کو مجبور کویا کہ وہ کونسل کی جلمہ یا ریٹیوں سے کسلی وہ بوکر آزا دسلم یا رٹی نیابش بینا بخر دسمیر سات والے عمیں صوبہ بنگال کی کونسل کے انتخاب میں کوئی مسلمان سور احبسط یاکسی اور یا رٹی میں نتا مل ہو کر شنخنیہ بنیں ہمو ا۔ نیتجہ میں صوبہ مذکور کی کونسل میں کم یا رٹی معرعبد الرحسیسے کی صدارت میں بہت زیاد طافتور بن گئی اور سور اج یا رٹی اسپنے گز سنستہ افتدار کو کھو معرفی۔ دھینا رم کی ہونیا گفتہ جوالت

پچيلے بين سال ميں رہي تھی دہ ايک حد تاكے کون کی حالت ميں آم کئی . حسب و ستور وزراء کی تنخوا ہوں سے مقرر کرنے میں وشوا ریاں سے دائی ممیں سکن حکومت کے اور سلما نور کے اشتراك على في مل كر تتخذا مين منظور كرادية من كاميابي علل كي-اب و زارت كامعا مله سين تما سرعيدالرهم ف اخبارات مين ايك بيان ثنائع كيا اور دو وزيرون مح بجائي تن وزير ون ع تقرر کا مطالبہ پیش کیا -او راس مطالبہ کو با اڑ کرسے کے سے اوراپنی رامے کومنو اسے کے تیے صوبہ متحده ا ورصويه بنجاب كي شالون سے طاقور كرے كى كوشش كى ـ كرياج كورت سے اس رائے سے بے التفاتی برتی کچھ عرصة تک میسئلد پرد کو خفا میں رہا۔ ٢ جنوری مشتالا کو لار و لان نے معالیے سے فواش کی کہ وہ ترتیب وزارت میں ان کی مدد کریں - ہزائسیلنسی کی فوائنس برسرموصو وہ ہر پی سی میتر اسے سلے۔ اس کے بعد سریی سی متر ااور مشر حکید درتی کی گور نرسے ملاقات ہو کیا در مراسسانسی کور نرمے فر ایا کومٹری چکرور تی سے بھیشت وزیرِ شتر کہ دمہددا دی بیکام کرے کے سنهٔ رضامندی ظام کی بخر سرعبار لرحم کو اس شطر سر و زارت دی گئی که وه اینے و وسر اے ساتھ کھ قبول وزارت کے سلنے آ آ و ہ کریں - اضوں نے وزارت کا چاہے لیا اور نوشس توسش مٹر بی حکرورتی ہے ان کے مکان پر ملنے سکنے ٹاکہ وہ ان کے ساتھ عہدہ وزارت قبول کر دونوں پاک ول ہو کرا وروست ویا زوین کرو زارت کومفیوط نیا ئیں۔ لیکن اس ملاقات کا نیتج زامیدی ا در مایوسی کی شکل کے سواا ورکچھیڈ ٹکلاا دئیسٹر بی حکم در تی نے سر پی سی متراکی صلاح سے ان کے ساتھ ال كركام كرسة اوراس عالت مين عهدة وزارت عبول كرسة سي المكاركر ديا ال خلاف ويعدم التراكم على کا انجام کا ریہ نتیجہ ٹکا کہ سرمدوح گورنز کی خدمت میں کسی مہند وساخی کو میش نے کرسکے بیوان کے مقے كام كرسف كے ليے تيا رہو كا-اور يا لاخروه مند وُوں كى ذمبنيت نو دغرضي اور تقصب كى ديہ سے الكاميا موت اوران كوسب ايا الكورنرستعني مونا پر اعرض اس بازي مين سرعيد ازيم كوشكست موتي اور اب وزارت کے دوسرے مرسے مرساے اسے غزنوی اورمطری حکرورتی کی فتل میں تووار ہوئے جموں نے ایک دوسرے کے ساتھ امتر اک عل کرے وزارت بنول کرلی۔

اس مسلم میں سرعبار میں سے اپناایک اہم بیان اخبارات کو دیا ہے جو یقیمتی ہے اسس ملک کی سیاسی فضا پر کافی روشنی ڈالٹا ہو۔

وه کشتی بی

" كمجهوع سے اس طيقر كے اہري دسري سى مترا، ومسطر حكي ورتى كى سياست ميرے خلا ت

مسلسل طربیقنسے محض اس وجہسے پر دسے گنڈا کر یہی ہوکہ میں اپنی قوم کے نمائندوں کومقد کر ٹا چپ اہتاتھا تاکہ وہ متفق ہوکرا پنی قوم کے جائز منفا و کو عال کر سکیں اور ملک کی سسیاسی تر تی محفوظ اور واضح لائنو<sup>ں</sup> پر قائم ہموسکے "

وزارت كوميفبوط بناف كم متعلق لمي يو افهار حيال أهون عن كيا بحده في بيت كيفايت

رکمتا ہی۔ پنانچرفر ماتے ہیں۔

اگرلارڈ لٹن اس طرح گراہ نہ کئے جائے اور مجھ کو کائی وقت ویاجا ہا توہی اعتمادا ور کھروسہ کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ میں ان کے لئے ایک جمنبوط وزارت قائم کردتیا اوران کے عہد گورنزی کے اختیام بران کی ان ناکا میوں کے انسونچے جائے ایک جوان کی گزشتہ کوششوں کے سلسادیں ان کورابر بیش آئی دہیں۔ اسی صلسادیں سرعیدالرخم اور میر پی سی سامے کی خطو دکتا ہوں کے کچھا فتیا ساست بیش آئی دہیں۔ اسی صلسادیں سرعیدالرخم اور میر پی سی متعصب ابنا سے وطن کی ذہر نہیں کا نازازہ ہوسکے گا۔ مر بی سی را سے ایک خطیس بنام مرعیدالرخم کھتے ہیں۔

" کرمیری با رئی محمیران اور مبندو پباک کے ایک بڑت طبقہ کے یہ خیالات ہیں کو آپ ہے ۔ مبندوجاعت کی اس طرح سخنت قد ہن کی ہو کہ آپ سے ہند ؤوں کا و زیر نتخب کریے کی ذرمہ داری بست جلدی کر کے اپنے سرمے لی ہو۔ وہ 'ما گوا رفضا ہو آپ کے اس طریق مل سے پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی بدولت آپ کی تجا و بڑیوان کی تیتی نوعیت کے کیا طسسے بحث ومیاحثہ وستوا را مرین گیا ہو۔

اسى خط س آ معے على كر كلفت ميں -

میری جاعت کے بہت سے میران اور میں تودیہ خیال کرتا ہوں کہ ویڈ بئر بی کے وسع مق و
امن وا مان قائم کرنے کے تمام اہم مسائل اور مہند وسلمانوں میں ایک دو مرے کی بیتری کی خواہش
پیدا کرنے کے لئے یہ امر منا سب ہے کہ و و نوں جاعتوں میں ایک سمجھوتہ ہوجائے اور اس کے
مطابق عمل میں مدکیا جا وے - اگر ہم اس کاعلی انتظام کرنے تو ہماری جاعت کے کسی ممبر کو آسے
مطابق عمل میں سے ممالتہ کام کرنے میں و شواری نہ ہوگی جو دونوں فرقہ وا را نہ خیالات مستحفظ
مانے اوراس طرح جذریہ تومیت کے مخالف خیال کئے جانے ہیں۔

اس سئله کی وشواریوں اورا ہمیت کا خیال کرتے ہوئے پہ خروری ہو کہ مب سے پیلا یک کا نفرنس کے انتقا دکا انتظام کیا جاوے جب عارضی سمجھونۃ ہوجائے قواس کے بعد اسپنماھیو کو تیا رکیا جائے کہ وہ وزارت قبول کریس - مذکورہ بالاخطے اقتیامات کے متعلق جوجواب

سرعيدالرضم نے دياہے وہ صب ديل ہے۔

ات اچی طرح پروافف ہیں کی مشر کی دور تی سے میرے ساتھ کام کرنے کا را دہ کرکے اور رضا مند ہو کرعدہ قبول کیا شااور حرف تعلیم محکمہ جات و زارت کا کام باقی رہ گیا تھا۔ آپ کے اور دوسرے ان حفرات کے مشورہ سے جن کا نام میں لینا نہیں چا ہتا مر کو ورتی اپنی پو زیشن سے علیمہ ہوگئے۔ آپ اور مشر کو ورتی اپنی پو زیشن سے علیمہ ہوگئے۔ آپ اور مشر کو ورتی سے جن کا ام میرے ساتھ کام کرنے سے ان کار کرکے میری فیم کی سخت تریں تر ہی تی ہے اور میٹ رط میش کروی کہ آپ اس وفت تاک میرے ساتھ مل کر کام خدیں گئی سے ناور میں گرام کو من منظور کرلوں ریہ وہی شرطیں ہیں جن کا آپ خوالد دیا تھا۔ اور وہ شائع ہو کی ہیں۔

یں اس بیان کی پُر زُور طراقیہ سے تردید کر تا ہوں کہ میرا یا مسر غزنوی کا نقطان فار قروا دانہ
یا مخالف جذبات می ہے۔ آپ کے خطسے صاف ظاہر ہو کہ یہ الزا مات نما بیوں کہ اس کا نفرنس
موافق ہیں۔ نیزا آپ کی کانفرنس کے انعقاد کی تج زیدے متعلق ہیں یہ کمناچا متنا ہوں کہ اس کا نفرنس
میں شریک ہوئے اور اس میں حقد لینے سے سے میں ہر وقت تیار عقاد کی ایک وقعہ سے زیاہ
آپ کے گوشس گزاد کر جبکا ہوں کہ ہی کسی خفید سمجھونہ ہیں مشریک منیں ہوسکتا اور نہ کو کی مشرط اور
وعدہ تفیہ طور ریر کر سکتا ہوں جو بچر بھی ہوناچا ہے وہ پور امباحثہ ہو لینے کے بعدا وراس کو عام کروئے
کے بعد ہوناچا ہے۔

ندگورہ بالا دا تعات پیشس آنے بعد بہذوئوں کے تصب نے مسلانوں ہیں تہا کہ اور تمام اسلامی رئیس سے ابنائے وطن کی فطرت پر تفرین کی کا کہ بین سہانوں کاعظم الذات بعلمہ ہوا جس میں لئے کئے غزنوی سے وزارت کے استعفاد سے کی خواہش کی گئی تام مدار سالوں کا بحث میں بارے جبوس تکا سے اور کا بھی ہوا جس میں لئے کئے غزنوی سے وزارت کے استعفاد سے بڑے بڑے بڑے جبوس تکا سے اولہ مشرغزنوی کے اس فعل بیٹ میں کے تعرب بلند کے ای فیلیم الذان منطام بروں نے خاص بوشس کی ہوت مشرغزنوی کو اپنی جان کی احتیا در کرئی۔ طلبہ اور طبقہ فرکورسے گزر کر خواتین اسلام سے عالمی و جیلے کئے اور مرطم غزنوی کو اپنی جان کا دلائی اور ان سے والیمی استعفی درخواتین اسلام سے ملئے مقررہ و کی جور کہ مرطم غزنوی کو اپنی جان کا خوالتی ابت ای ہوا۔ پولیس ان کے مکان کی حفاظت کے سلئے مقررہ و کی جور کہ مرعم میں نہیں بنا سے جاسکتا عدالتی قابلیتوں کا وسیع تجریہ رکھنے کے علاوہ ہوش مندا در نچیہ کار ہیں۔ وہ کو زمزے کی مشندی کے ہر بر زرے کے ما ہرخیال کئے جاسے ہیں۔ اور وہ ان کے ہاست کی کھی بیلی نہیں بنا سے جاسکتا کے ہر بر زرے کے ما ہرخیال کئے جاسے ہیں۔ اور وہ ان کے ہاست کی کھی بیلی نہیں بنا سے جاسکتا

چونکہ مشرغز نوی کے ساتھ ہوسے میں کسی مداخلت اور اثر کا خوت نہیں تھا۔ ان کو اپنا شریک کارٹیائے میں کھے دیں مشیس نہ ہوا۔

واقعات بالاسے سویدالرم کے درجے او تظمت کوان کی ملت میں بہت ہے کے دا جہد اور قطمت کوان کی ملت میں بہت ہے کے دا حد بہت بنداور با وزن کر ویا ہے۔ اور اسس کی ظاستے بلاشہروہ اس و قت مسلما نان دبگال کے واحد رہ نماا ورلیڈر کے جانے کے مستی میں بر 192ء میں وہ آل انڈیاسلم لیگ کے عدر تھے - اپنے خطئ بعدار میں ہوتا کہ اور نما اس فیوں کے ساقد انہا رہ یا اس کی ساقد انہا رہ یا اس کے ساقد انہا رہ یا ہم تیں مرتبر کیا تاس میں کہ مقاد کو بہترین اصول اور عمل کے عت میں مرتبط وزیر منتقط مہو گئی اور یہ ملک کی اشائی بر عمتی ہے کہ کو نسل کوان جیسے قابل اور ماہر سیاست سے مگرا جو نمایٹر ا

ان کی قومی ہمدردی اعلیٰ قا ملبیت فضیلت علی نے سلط الماء میں پیران کوآل انڈیا اسلم انگوکشین کانفرنس منعقدہ وہلی کی صدارت سے لئے متقب کیا-ان کا شطیہ صدارت اپنی جامعیت اورتعلیمی نمات کے حل میں قابل مطالع اور لایت غورسہے آپ سے اس امر پر زور دیا ہم کہ اب مسلانوں کو کمآبی تعلیم سے نہیا وہ جہما فی نشو وتما حال کرے کی خرورت ہی۔

توسط - سرعیدالرحم کے حالات بنٹن میر نیس اور ما بعد کے واقعات اجار بہدم وغیرہ سے افذ کئے گئے ہیں۔

خطوصالت

خصرات! میں آپ کولقین ولآ ایموں کرمیں اس کواپنی بہت بڑی عزت تصور کر آبہوں کہ آپ نے اس موقع برجمجھ سے صدارت کی فواہش کی - آل انڈیا محمدن ایکوکیشنل کا نفرنس کی ذخہ واریاں یوں تو ہمیشہ ہی ہوئی تقین کی اس احلاس میں خاص طور پر زیادہ ہیں - ہم سے تو قع کی جاتی ہو کرمسا وینورشٹی کے مشکل مسلوکے متعلق کسی تھم کے فیصلہ پر پہو پینے میں ہم قوم کی امدا و کریں گئے۔ یں صفائی کے ساتھ آپ کے سامنے اقرا رکڑ تا ہوں کرمیں وقت میرے ووست صاحبزا وہ آفتاب احد خاں سے شامل اسٹینڈ بھی کی جانب سے صدارت قبول کرنے کی سنبت بچھ سے استمزلے کیا ہے تو گویں سے اس

قبول اس وقت بھی تذہرب کے ساتھ کیا تھا تا ہم اُس وقت مجھے اسپے عہدہ کی تقیقی و شوا ریوں کا کا مل احساس نه نقا شیکھے ایساکو ئی موقع یا ونہیں آ تاجیب کہ ہماری قوم کی حالت ایسی مہیان کی ہونہ سیجھے مزومینا کے اندر کوئی اور قومی سئلہ ایسانظر آ کا ہے جس کے ساتھ اس قدر پرپوشس دار تھی ہومبیں آج کا یونیورتی مے مسلاسے آپ صاحبان کوسے۔ بیں وغولی بنیں کر تاکریں اس نا زک موقعہ پر ہٹر پ کے مباحث کی رہ نمائی کریے سکے لئے خاص طور ریموز وں ہوں۔ نیکن چو ٹکہ آپ سے نہر یا نی کرتے مجھ پر اعتماد کمیا ہج اس ملئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میسے اس قول کو یا ورفرمائیں کہ میں جوکھھ آپ کی فرد میں عرض کروں گا وہ نها بیت عمیق دل سوزانہ اورغبر جانب دا رہانہ غور کا نیتجہ موگا۔علا وہ حو داس مسئلہ کی ذاتی ایمیت کے میکھے زیادہ تعلق خاطراس جوسش کی دہرسے بحربوائس سے ہمارے اندرسپیدا ہو گیا ہے۔ اور جس کا بیجے اندازہ صرف اُنفیں لوگوں کو ہوسکتا ہوجن کو قوم کے اندرونی ما لات پر عبو رہے کسی معالمہ بین سلما توں پر آسانی سے اثر ننیں ہوتا -انفیس یہ لمی نہیں معلوم کہ انفیس اپنے حيالات اور يغذبات كوعام طور ربي مو شرطر نقير سي كس طرح ظا بركرنا جا سبئة - كم از كم وه اس اسلوب سے محض نا بلد ہیں جواس زرانہ میں خیال ت کے عام طور سرافل رکا واحد با ضابطہ السابوب تصور کیا جا تاسيد و وهيقت بروني لوگوں پريدا شريط تا بح كم اسم سے اسم سائل كى نسبت بھي د صفوں سے أن ك الدروني سي الدروني مط كو تمز لزل كر ركاسيك أن مي حنت اختلاف بي - ليكن پوں کر میں ملم یو نیورسٹی کے مئلر کی بوری اہمسیت سے واقعت ہوں یہ میرافرض ہے کہ آپ کو تباه وں کہ السبے اور کھی تقلیمی مسائل نہیں جو ملک اور قدم سے سلے کابل اسم بیت رکھتے ہیں۔ اور دسیمول سلمانان ہند) یا شدگان ہندوستان کی ترتی کے فوا کد کے کاظرے آپ کی شایت عميق اورستعدا مذ توجه كمحماع بن.

حيرت زوه بنا ديا ہمي بين مبالغه ہوگا اگراس داقعہ كو صيايا جا وسے كماس خرتر برجنگ سے مسلما نول کے داوں کو خوب ٹر لا ہے۔ میں اس امر پراننی مسرت کا اظار کئے بغیر بنیں رہ سکتا کہ ہاری قرم سے اس امر کا بقتینی شرمت ہم بہونیا دیا ہے کر وہ نا زک کسے نا زک بروقعوں بر بھی ماں اندیشی اوراعة الل سے کام بے سکتی ہے بسلمان بیشیرسے زیا وہ اب محسوس کرسے سلکے ہیں کرتو دہندوستان کے اندروہ اسینے بہندہ پھائیوں سے س کروہ اپنی مشرک متمت کوسنوا رسکتے اورانجام کا رایک قرم کے قدرتی منزل مقصو دیر نهینے سکتے ہیں جن کی تاریخ اس قدر مشہور ہے اور حین کے قوا بفطری باشند کو ن مہند کے سيسي إلى سير كا من سي كريش الطينت كي زيرسايد بم يمقصد مال كرسكين ك- ياشد كان النام كى تسيت غواه كچوى كيون نركها چا و ب ليكن ان كاستگ و ل سے سنگ ول نكترميں كم از كم غدارى كا الزام ان برعائد نتيس كرسكتا بهم سب كى تمنا اور دعابى كرنه صرف الضاحت اور تهذّ تيب كى فقع بويليم اس جنگ كانتيم يه في بوكر يورونين اقدام ايناب تك كامول ته ندگي پرنظر ان كرين -اگرنتين تو موجوده جنگ کا نتیجه به مهو گا که آنتُده اور زیاده تباه کن بیایه برهنگین موں کی سیاحتگوں کے اسیاب اکثرافرادی حرص وطمع ہواکرتے ستھے مگراب اس کی عگر قرنوں کے رشک وحدسے نے لی ہے -اب خاداس کو آفتاب کے زیرسا یہ حکر کی خواہش سے تعیر کیاجا وسے یا اسی سلسلہ ارتقاکا تیتجه قرا ر دیا جامیے اور یا ترا زن طاقت کی خرورت تسلیم کی چا و ہے۔ نیکن اس میں شک نہیں کہ خون آشام نفرت اوراًس کے ساتھ غلط سمجی ہوئی قرمیت کے انساسنت محصفہ مرمعاوم ہو تاہے کم لینے اندر بالكل جدب كرلياسيم - مين اك لوكون سي سنه مون جن كا پختر عقيده سيم كرنوع السّان كاعر في كال ے کامل تر ہوئے والاسے - محصیتین ہے کہ وہ موجودہ رست چیز کے بعد می قایم رہے گی اور پر جنگ انسانی ترقی کی محض ایک منزل تابت ہوئی بہت طیکاسسے وہ صنوعی عدود دور ہوجا ویں بوایک طبقه توع انسان كور وسرسے سے تیمدا كئے ہوئے ہي ميني مجھوں سے ایک قطعہ زمین والوں كو لينے قربيب محقطعه زبين والول سعمشرق كومغرب سع البين كواحرس اور اصفركو اسو وسسع وور

تما اُنھوں سنے اوراُن کے رفقالی پر پوسٹ جاعت سے جن میں ایک سسے زیادہ افراد ایسے تھے جن کو اعلى ترين وماغى اورعلى قوتين عطا بموئى تنيس استظيم الشان كام كونها بيت كاميما بي كرساته انجام ديا إ لمذاكاتفرس ي تاريخ كايد باب خم بع أور قوم كواي الم تومبارك ياد ويني چاہے کہ وہ الیبی کا ل کا میابی کے ساتھ مت م ہو اہے۔ لیکن افسوس ہو خات سو اے ایک مت بل ذکر استثنا کے تمام وہ اصحاب ہو اس کا میسانی کے حقیقی موجب سے۔ تقریب اسپ کے سب ہما رے ورمیان سے اکھ کھے اسس ایک استثناسے میری مرا و قوم کے مت بل احت رام جوال ہمت بزرك مشتاق سين نواب وقاد الملك سي فدا ان كواسية ففنل سي عمت وما فيت كمس تع عرصه ورا ز تك زنده ر كه متحلها ك لوگور كيجن كي د ائمي مقارقت كاتج ميم ماتم كرسيدين ييس خاص طور مير شاعروطن پرست شمس لعلماءمولانا حافظ تواجدا لطاف حسين صاحب حالي كانام منتي كرين كى اجا زت چا بها بعوں جن كى نظموں سے مسلما ان مہند كے دلوں بين اس درجہ اپنى حالت اور ملا تى ما فات كالميح احباس بيد اكرد ياسية قوم كو سرخوا جيسليم الله أواب بها در فرهاكم في و فات سي لهي من المات الله الم فعلوصًا مشرتي شكال بين المينية عزت مح ساتم يا دركها جاسي كالتنديد نفقها ك بيني عن المرابع ال بماں اُنھوں نے نہ مرف تعلیمی کھا طرسے ملکہ کئی دوسری میٹیتوں سے سلما نوں کی بیش بیاند مات انجام دیں - موت سے بو اجہ خلام التقلین کو بھی ہم سے چیکن لیا جن کی تعلیمی اصلاح تدن کے انہاک اوا بین ا دین قابلیتو سے قوم سے بڑی بڑی امیدیں واب تہ کرر کھی تھیں میچرسیوس صاحب بلگرامی می آسیم میں نئیں ہی جنوں سے علی گڑھ کے لئے اپنے آپ کو وقت کر دیا تھا اور حن سے قوم کوبہت مفید کام کی توقع تھی اوراب سوائے اس کے کیا جارہ ہو کہ ہم خداسے وعاکریں کے اُن کی ارول كوعين وايما ورقوم كوأن كے قابل جانشين عطافر ائے عدرتي طور تيوليم كے متعلق جو تها بيت دورس مهائل بي وه مه مرت مسلما نو ن سے متعلق بیں بلکرد بیگراقدام برزر کسے بھی ان کا تعلق۔ بلاستسيكيدا سيه سائل يمي بي يو تنها بهاري قوم سه و الستهبي اس كانفرنس كايه فرض بهدكم دونوں جاعتوں کے مسائل بریحبٹ کرے اوراس سے زیادہ کوئی ملک اللی نہوگی کہ ہمایتے آپ کومطلق یا زیادہ تر ایمیں مسائل کے اندر عدود رکھیں جو فاص طور پرسلمانوں سے والیتہ ہیں۔ ہیں یہ چا ہتا ہوں کہ عام ا ور خاص ہر د ونوعیتوں کے اہم ترمسائل کی جانب تو حیرمبذول کو ہے۔

گرنم طل و تعلیم کی نسبت بهت کچه بحث نتی میری رائے میں یہ معا مدمخون رج سي محيث كرسن كانتيل محتمليم اسين كام ورجول مي قوم كي ايك بنيادى خرورت مع وه حسر طرح اور جن ذرا يع سے بھي بوسكے يو رأى بونى چاسكيں بعض ما لك بيں رعايا س لا بن بوتى بحر كم السيخ بچوں کی تعلیم کا اِہمام خود کرسکتی ہے۔ اور معنی شیتوں سے شاید گورٹمنٹ بھر کرسٹتی ہو سکن و و سرے مالك مين «مثلًا عِليه بند وستان ، جهان گورنسنه وسيع ترو را يع برقابض بهوتی بحاور بهاسبت پرائیویٹ کوشنوں کے قومی ترنظام مہم پیونجاسکتی ہی۔ رعایا کی ابتدائی تعلیم کا یا رکوئونٹ کو برد اشت کرنا ہوتا ہی۔ بیرا یہ منشار ایک لمح کے سلم آئیس ہی کور مایا، یا کم از کم اس کا وہ حصّہ جواس اہم ابتہا فرض کو اسپنے ذمتہ سے سکتا ہے وہ اسپنے آپ کو اس بار سے سبکر دیشس خیال کرے۔ بیرا مطلب صرف اس قدرے کرمیں حد پر بہونے کرر عایا اپنی مرد نہ کر سکے وہا ں گو زنمنٹ سے امید ہوتی ہے كروه فروريات لاحقه كوبورا كرك كي- إولين فرض والدين كاسب كروه اپني اولاد كونتلى ولايس ليكن جو والدين غود عابل ا درغريب بين أن سعيه تو قع ننين ببوسكتي بحركه و ه اس فرض كو آيت م دیں سے گرشتہ مردم نماری کے مطابق سند وستان میں خوا ندوں کی فی صدی تعدا د وی و سے اور خوا نده لوگوں میں بھی اس فرض کی ا دائیگی کی بھی ان لوگوں ہے توقع ہوسکتی بحر چھوں نے خورہ اعلی تعلیم کے مدا ہے سطے کئے ہیں کام کی دسعت اور شکلات سے اعتبا رسے ایسے لوگوں کی تعب اُر بمنز لمغیر طبح سبع - مبند وستانی والدین کے ماوی ڈرائع کی نسبت مجے بیتین ہو کہ اگر زیا ده نهیس توه ، فی صدی والدین کی حالت میں اُن کی کُل کا نئات قوت ما لایموت کی حدسے متیافتہ نہیں ہوتی- ملک کے ان حالات کے اندر عیرسرکاری انتظام کی شکارت بالکل طا ہر ہی ہی مصرمه کر رعایا کے نیابیت عنیور افرا دلی اس بات پرمجبور ہو اسے کرتعلیم کے قومی انتظام مے کئے اُن کی گاہ زیادہ تر گورنسٹ پر پڑے اور مجھ بقین ہوکراس حالت تی اُذِمّہ داری رو زرقو گورنسٹ پر بھی زیادہ روشن ہوتی جاتی ہے تعلیم کے جس پر بان کو دیکھے عیر آبا داور احیواصلہ اس سے بدر جمازیارہ احجا ہے جس کو ابھی ہاتھ گھی نہیں لگایا گیا۔ اور میری واکنت میں نیکٹ محف فضول ہوگی کرتعلیم کی تملف شاخوں میں سے زیادہ اہمیت کس کو دی جا وے اصلی عقب ين نظريد بهونا چاسيئ كافراد قوم محفقلت قوسه إورقابليتون كويورى يورى يورى فافي ا در بیرا مرسمین با د نی تا معلوم موسکتا ہج کرحب کلفت کیم کی تختلف شاخوں ا در شکلوں میر بویر ا زور مد ویاجا و معتصد مال شین بوسکتا بینی و امالناس در ارشکه اور از کیان و و لون ، کی اجترائی تا نوی ، منعتی ، حرفتی ، تجارتی سائنلفک اور او بی تعلیم کی بیش شاخون مین مثلاً اعلی و در جری او بی تعلیم می اور فریک بین شعبول کی او بی تعلیم می اور فریک بین شعبول بین شامل بوئی بید بین بی است مقابله مین می تعلیم کا در واژه قطعی تقلیم کی تعلیم کی دو مرسد مقابله مین حرفتی فنون اور تجارتی تعلیم کا در واژه قطعی تقلیم کی تعلیم کی در واژه قطعی تعلیم کی کی تعلیم کی کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلی

مجھے بقین ہو کہ تو دگو زنسط کو ہماری طرح اس حالت سے افلیڈان نہیں ۔

الینی حالت میں اطمینان وتشفی کیونکر ہوسکتی ہجھیگان کی آخواندگی کی وجہ سے ان کی ذکیرا ورتباہ کن حالت میں اطمینان وتشفی کیونکر ہوسکتی ہجھیگان کی آخواندگی کا وجہ سے ان کی افسوس ناک جمالت او ہام سرستی جوائم اور حاقتوں کی کارگزا ریوں سے بو ری طرح نمایاں ہے جو محکم عدالت میں ہرروز دریافت کی جاتی ہیں۔ آپ کو یا وہوگا کہ امپیر بالیج بیٹیر کونسل میں مشرگو کھلے آئی سے ایک خاص بی جبری اور مفت تعلیم دسنے کا بیش کیا تھا مگرا فسوس ہو کہ اس سے کوئی نیچر منہیں کیا تھا مگرا فسوس ہو کہ اس سے کوئی نیچر منہیں کیا ۔ مجھے گمان ہم تا ہے کہ رائے عامہ اس موقع براس قدرصاف اور طعی طیب پرمعروف شامی اب اس موت کے ساتھ بیاں تک ترقی پرمعروف شامی اب اس موت کے ساتھ بیاں تک ترقی

اس صيغة تعليم في الذن كوفاص كرج يرخى شكل مني اتى بهوه بيسكر بهج ككس زيان

میں قائی وی جائے۔ کل منہدوستان میں سلانوں کی عام خواہشس ہو کہ ابتدائی تقلیم آرد و سکے فد بیھرسے دی جا وے کیوں کہ ارد و حرف قو می زبان ہی بنیں ہو بلکوہ ایک ایسی زبان ہی جون کے فرریعہ ندہی اور افلاقی احکام مسلانوں کوسکھلائے جائے ہوئی جا را مرمہب ویشاہ ہے۔ قطع نظاس کے ارد و و زبان عربی اور فارسی الفاظ ہے اور و رسالان ہو اور سالان ہو اور تربی واریش بہا ہیں مرکز ان ماریخی واقعات سے دارست ہو جو مسلمانوں کے سلئے بست ہی عزید اور شن بہا ہیں مرکز اس کا بھی خرور فیال رکھنا چا سیح کہ ملک کے کئی محسوں میں اگر دوسلمانوں کی ما دری زبان ہیں جا در وہ اسلانوں کے اور وہ اسلام کے روز مربی ما دری وی قالمی سیکے ہو اور وہ میں اسلام کے روز مربی کے اور وہ سیک اس کری قالمی اور وہ سیک استرائی مارسس میں اردو مدارسس کی خرورت ہوتی ہو تا کا مربی اور وہ میں اسلام کے روز مربی کے احکام کی تعلیم دینے کو وہ تو ای ایک کے مام طرز تعلیم کے رائوں کی اور کاری تعلیم کی وہ سیک کا علی یا خرو ری مسلم کی دور مربی کا علی یا خرو ری مسلم کی دور کی ایسی کی میں ایسانہ کی کو کری ترفق یا دگاری تعلیم کی وہ سین کا علی یا خرو ری مسلم کی دور کی دور کی دور کی دور کی مقالم کی دور کی دور

ہم کو اس کا بھی انتظام کر تا جائے کہ طلبا دیے ہو کچے مدرسوں میں سیکھاہے وہ یا در کھیں۔
کیوں کر نبا اوقات ایسا ہو تا ہے کہ مدارس چھوڑنے نے بعد یو کچے آغوں نے پڑھا لکھا تھا وہ سب بالائے طاق رکھ ویتے ہیں اور ان کا شار ناخوا ندوں میں کیا جاسکتا ہے۔ اس کا ایک علاج یہ ہے کہ ان کی تعلیم سب کیوں کہ عام تعلیم کا اثر اسس و قت ہی عمیق ہوسے گنا علاج یہ ہے کہ ان کی تعلیم سب کھونے جا کی جہاں اخبارات پرسے اور آسان رسالہ جات وغیرہ میتر ہول ۔ اس کے ساتھا کہم و خطین اور ایسے لوگوں کو جو و قتا فوقتاً عربی مدرسوں سے وغیرہ میتر ہول ۔ اس کے ساتھا کر ہم و خطین اور ایسے لوگوں کو جو و قتا فوقتاً عربی مدرسوں سے کامیاب ہو کر شکلتے ہیں مقرد کریں قوق م کے عام افراد کی میبودی ترقی نے بر ہم گی۔

اسلامی مشتری مساعی یا نمایت افسوس کی یات ہے کہ کچے عرصہ سے ہماری قوم کی داعظانہ سراعی تنزل بر میں -اس وقت میری مراد نقطرا شاعت اسلام شین

ہے گو کہ اس ملک میں اس کی بھی بڑی گنجائش اور خرورت ہے بلکہ استقلیمی کارگز اری کی طرف میرا دوئے سخن ہے جوسلف کے واعظین کیا کرتے تھے۔ اب کسی بڑے واعظ کا نام بہت کم سننے میں آنا ہے کہ وہ سفراختیا رکرے۔ پر دیس میں جا کرائن اسلامی اصول کی تعلیم و تلفین کرے۔ جن کی بد ولت آیام سلف میں اسلام باعث ترقی تهذیب بنا نقا-ان وعظین کی عدم موجودگی کی وجسے بوتشن و عادات اسلامی کی کمی تمایاں ہم اس یارہ میں آپ کو خوب غور و نوض کرنا چاہئے کے کیوں کو علماء کے قرر بیجہ سے اُس کی رسائی خلایت عام تک ہوسکتی ہمی۔

حبب بم سكند رقعليم بيغور كرسنة بي توسلانون كى مالت بست الماليت تقراً تى ہے . الن يتى كود و ركرے سے سنة ہم كوموت محے ساتھ اس کاعلاج تلاسٹس کمہ ٹا چا کسینے کسی قوم کی ترقی کا اندا زہ اس کی سکنڈ رک تا سے لگتا ہے۔ ہرطوف سے یہ تنکایت سننے بیں آتی ہو کرسکنڈری اور ہائی اسکولوں کی کمی ہی گورنمنٹ منوویہ مدارس نہیں جارتی ہے ۔ان کا وجود مین پیلیوں ڈسٹر کٹ پورڈ میں نج کی کوششوں پر موقوت ہے۔ فی الحال ۲۷۸ مارسس میشل میں ۹۹۲ ڈسٹر کے طاور کو کے ہیں اور ۱۰۱ ریخ ئے مدارس ہیں۔ وہ مدارس جیسلانوں کے لئے مخصوص ہیں خواہ وہ سرکاری ہوں مالیانو کے ان کی تعداد بہت ہی قلیل ہے۔ حالاں کرمسلانوں کی خروریات بہت ہی وسیع ہیں۔سکنڈری ا و راعلی ۱ ایس کی تعدا دیر صامنے کی کوشش خرو رہونی چاہیے کیکی میں بیر سکھے بغیر تنہ كالراس باركومریت بهاری غربیب قوم برهیو طردین آدیه ضرورت پوری بهوسیکے گی برنت بلیروق طرک اور بالآخر گوزمنط کی تائید بریها ری گندر تخت کیم کی کامیا بی کا دار دمدار ہی بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں کے مقامی حالات کے محاظ سے مسلما نوں کے لئے علیٰ رہ سکنٹری اسکولوں کی اشد غرورت ہی۔ دوسرے مقامات کے لئے ہم کو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ۔ کہ ننگی جایا یا افلا لىئ سلمان لطِسكے كا مانع دا خلەسكنڈ رى مدارس ساہو- يهاں اس امر كا ذكرسيے جا يہ بَوگا كەلمپينى میں لوگوں کی عام خوامش ہے کہ کم از کم ہر دوڈ ویزن کے سنے ایٹ گلوار د و ہائی اسکول قایم کیا ہے گ ا و ریو نا کا ار دوکیمیپ اسکول ہائی اسکول نیا دیا جائے یعصفے صوبحات میں ہیں ما رہے سکنڈر مدارسس میں فارسی اور ارد وسکے ہے، و موجو د تهیں جس کی وحب ہے<sup>م</sup> سیچے سکنڈ ری تعلی سے محروم رہتے ہیں بعض مقامات بیں اس امرکی فرورت -کہ ایک مقت درہ کقدا دمسلمان لڑکوں کے واسطے مخصوص کر دی حیائے۔ بچوں کے لئے سکٹڈ ری مدارسس میں مقررہ تعدا دمخصوص کرنے سے میرا مطاب یہ نہیں کہ دوسری اقوام کے بیچے اُن مدارس سے با زرکھے جائیں بلکہ میرامطاب پی پی کمبر قرق آ بحول کوان مدارس میں وافل ہوئے کے لئے سمولت بواس غرض کے لئے سکنٹری مرارس كافي موسع عاميس - اس منهن مي مختلف صص كي تعليبي كرانط ان ايدون مح قراعب ي عميق غور و خوض كى عرفرات بى تاكر كو زئنت كرانش بى وسعت بوا درسركارى امراد فياضى كماة وى چائى اورغىرىمركارى مساعى سے يوسكندرى على دى جاتى بواس كوكافى سركارى مددمك بهارى قرم کی حالت سکنڈری تعلیم میں اس قدر است ہے کہ بغیر ضاص مرابر کے اس کا تدارک ہیں ہوسکت غود كورنسط اس يات كومحسوس كرتى بحركم سلما تون بين سكند حرى تعليم كى ترقى نهابيت حرورى بو يه امري شه مهاري ترنظر دس البحك اس غرض مح الخ فاص اليكرون في خرورت بح- بنگال بي اس امرین کسی قدر کاررو اِنی ہی ۔ اور صوبیات متحدہ میں تھی اسی طبع کی تجاویر ہورہی ہیں ۔ اب وقت الكياسي كركا في مسلما تعليمي السيكم مقررك يها وي اورمرت تعليم مح المل كا ايك فاص المان مددگار مرو بحوسل انون کی تعلیمی الواب کی تحقیقات و تلاسش کرے اور اس کو ڈاکر کرا کے روبرو بیش کرے ۔ بعض لوگ اس بخویز کی سبت کیا فرمائیں کے کہ ہم گو زمنظ سے ترصیانہ برتا کہ جا سے ہیں۔ نگر ہا سی غرض پر منیں ہے۔ کسی ایک قرم کے ایک حصر کی تعلیم کا خیال رکھنا اگر مریانی ہی تتجھی چائے تو دوسری ا توام کے لئے کھی نعمت سے کم نہیں۔ میرسے خیال میں اس سے بڑھ کر تنگ دلی ا در حاقیت کوئی نه بهوگی کرسی افتا ده قوموں کی ترقی کی تدا بیر پرتارافشی ظاہری جائے۔ سكندرى تعليم كے ساتھ ساتھ ہا رسے عربی مررسوں میں انگریزی فی تعلیم کے اجراء كا مسلمی عورطلب ہے۔ کجب انگریزی زبان بندس ملک گیربو گئی ہی اور روزمرہ کے معاملات انگریزی زیان میں طے پاتے ہی تو خود عربی متعلین کوکسی قَدرا نگریزی زیان کاسیکھنا یقیناً مفيد مبو كا - كبيوب كه ان كو كھي تو آخر اپني ميشيت كا د صندا لگا ہوا ہى جن طلباء سے زيان عربي یں اعلی درجہ تک عیورکیا ہے۔ انگرنری میں ایک حدیک مهارت پیدا کرنا مشکل کام منیں کیونکر عربی کامقابل کرتے ہوئے انگریزی کوئی مشکل زبان تہیں۔

وسی تریان را عالی درجه کی تعلیم مرت است و بین است که آیا اعلی درجه کی تعلیم مرت انگریزی زبان کے بی وربعی سے به آیا اعلی درجه کی تعلیم مرت سے دی جا سے دی جا است مرا ابندرا ناتھ ٹاگورسٹ جن کی شاعری پر شهدوستان کی ساری قوموں کو تا زستے یہ رائے وی کہ کلکہ یو تیورسٹی دلیسی زبان بر بعض تعلیمی مضابین برلیکی ارمقر رکزی جائے میں دبات میں میں است کے قابل خور کرنا جائے کر سے اور استجن ترقی اردوکو اس برغور کرنا جائے جب کے قابل سے میں کہ بھاری خاص نہ یان اعلی درجہ کی تعلیم دسینے سکے قابل تسلیم نمی جائے تو گاک میں

ا على قرم كى ترقى مېشىرىئىست رسىم كى - أرد ويۇسىلمانوں كى مادرى زبان سىم بىرى ترقى كردى ہے۔ ریکن مجھے افتوس ہوتا ہے کہ دوسری زیا نوں سکے الفاظ اس میں بغیرسو ہے سمجھے تطویت بارسهه بن -اس موقعه برس را که دیتا بهو س که زبان ار د و میں کثرت سے عربی الفاظ کایا تعرب كا استعال كيا جائے - كيوں كه اس سے بيتركوئي طريقة جا رى زيا بذن كو مالا ال كرسے كا نميں ہجة یوں کرمسلمان طلیا کا خاتم سکٹرری تعلیم محے و رجہ میں ہی ہوجا تا ہی ان کی اعلی اسکی اعلی اسکی اعلی تعلیم کی حالت شامیت قابل اسف ہو تی ہے۔ بینک یہ صحیح ہم الت كمسلان كريحونش ى تعدادين آخروسال كاندر ١٠ قى مسردى ر فی برای ہے باای ہم ہما رے گر بحو نیوں کی تعدا واس قدر قلیل سے کماس سے قوم کی تر تی پر نمایا ں افرینیں ہوتا ہے مسلما نو ں ہیں گر بحویثیں کی وجہ سے بوخر رتمام طرز تعلیم اور ملک می اقتصادی ترقی برطر تا ہے اس کا اندا زہ جیٹ رواقعات سے مبات ظاہرہے کر ہم تعلیم آ مسلمان کی مہندوستان میں مانگ اور کیا رسب میڈکل کا بحوں کا شا رانگیموں برہی ہوسکتا ہے۔ انتیزنگ كالجور مي اور مرسم چيكارت ديره دول اور پوسيا ، سائيمر ، لا كل پور ا ور نا كيور كومكيو ر پو تا وغيره لى زراعتى كايج ارضيات اورميطاري كى تعليم مي كوئى سلمان لأكانظر تثيراً تا ان مداكس ري دا فيلر كے سيلے يونيو كيسٹى تعليم خاص كرسند وسعلتا نيول بسے سلے عزو كرى ہى۔ يس اولاً بيب مسلمان گریجوش کی تعدا د کم ہو سے سے اور ٹاسٹ سائنٹک اور فنون کی تعلیم سے مصارف کا بوجھ اُٹھا نہ سکنے ہے یا عسف اُُن کی تعدا وسرکاری خدمات میں اور کار آبد ولمتعقی میشور میں ہیت قلیل ہے ۔ گرسب سے زیا وہ قابل اسف ا مرا ہرا ورٹر نیڈ معلموں کا نزہو نا ہوجی بغیرسکنڈری یا اتبد ائی تعلیمسب دلنو اہ سرعت سکے ساتھ ترقی نہیں کرسکتی۔ یہ تجویز کرمسہ لمانو مے کیے ایسے ٹرینیٹک اسکول قایم کئے جائیں جن کی ابتدا میں معتول و ظالفت سے اما دکی جا اليي بوص برآب كويخرى توجهكرني جاسبة ییں کسی کھیلیئی سئل پراتنا مباحثہ نیس ہوا جتنا کہ یونوریشی کے

بردل عزیز بنایا سبے تو میں اُن کی اُن تقریر وں کو لوں گاجن میں انھوں سے صیفرتعدم کو ترقی وسینے کا وعده فرما ياسم على بنه الهم سب واقت بي كرحضور ملك معظم المين والبيراك اوركور تران كاكام آ زا د ا مراصلاحی تیا ویز کا قالم کرنا ہی۔ ا وریہ پاکل ایک مختلف سوال ہو گرتفیقی عمال کی جا تہتے ان كانفاذكب إوركس طرلقيس بوتا بي مند وسستان ك اندركيد و ذا في رجانات كي دوست سے سے حدگنجائش معلوم ہوتی ہوا ور کھے عمال سرکاری کی جلد جلد تبدیلیوں مے سبب داہ ما م کی پیت سی تدا میرحن میرتو پیم بی و دیمینت اور میں کموں گا که زرکشر مرف ہو پیجا ہوتا ہے اکثر ان مجے نفا ذمیں اس قدرتا بغر ہوہاتی ہے کہ اُن کا اثر بہت کھید زائل ہوجا تا ہے اور بیا اوقات وہ طاق کسیا مے حوالہ کردی جاتی ہیں۔ قانون بیٹیہ لوگوں میں مثل ہو کہ بیٹنے داسے مقدمہ باز کی اصلی شکل شروع اس وقت ہوتی ہوجب کروہ ڈاگری طال کرے آسے جاری کرانا جا ہتا ہی اس طح ہندوستانی بپاک کی مشکلات اس وقت مشرفع ہوتی ہیں جب کوئی اصلاحی تخریز نفاؤ کے ورجہ پر بہوئتی ہے۔

ر ایکر بوتیروک طبیبول اور کالجول استرمعاون یونیورسٹیاں قائم کریے کے متعلق باربار تجا و میر شا نع ہوسیکی ہیں ان کے متعلق کیا وقوع میں یا۔

لارة يا رؤيك ن ياريا راعلان فر ما ياس كرسندوستان كے واسطيست نه یا ده تعداد میں یونیوسٹیوں کی ضرورت ہی اوراگرمیں بھی یا دیب بھی گر اکشس کروں تو ہی ہوگا كراس ست زياده ايمان وارى ك الفاظ نهيس بوستكة - مم كومض زياده يونيو كوسيمو بي كي ضرورت نهيل بي ملكي خرورت اس امرى ب كركيرا لتعدا وكالج اورا سكول قايم كي يعاوين. بغير اس کے معاون یونیورسٹیاں جن میں کرتعلیم اور رہائشس دونوں کا انتظام ہو۔ ان کے خرمقدم السيالوكون كوبهكاسن والى تنقيحات ست جوكه مندوستاني رسم ورواع كوموردالزام مباسن مسے میں نمیں جو کے منابت موسیاری کے ساتھ اپنی حفاظت کی کوسٹش کرنا یا سئے۔ ہماری موجو ده يونيوسنيون سيخ نهايت اسم كام كياسي اوركا الفين بح كريه يونيوسي العام وراز مک قالم ره کرملک میں تعلیم اور روٹ ن خیالی کی ترقی دیتی رہیں گئی۔ علاوہ امتحانات کے اب یہ پینیورسٹیاں دیگر فرائش کمی انجام دے رہی ہیں اورد وسرے

طرسيق لجى اختيار كرتى ما رسى بين مثلاً تعليم جوبهم بيت مفيدسم ا دربم إرس طوريران كى

بانب ائل بوسك بي اور مين وه ميلان يا يا جا تاسيم بويظا بررايك انسان كالمبعيت بين جا گزیں ہوا وروہ چیزیں جریا غتیا را پنی نوع اور خاصیت کے کیسا ں ہیں اُن کے مقابلہ کی قابلیت پیدا ہو گئی ہے۔ اور وانشستہ اور نا والشستہ طور پر ہم اپنے اغرا میں وسیسلان کو اُس سنتے پر معطوف كرت برج بها رے نز ديك اكمل بوشايديد ايك افلارسيم بهاري فوانېش تر قى كا سكن اكثراس ميلان مي ايك پهلوا سايا يا جاتا بي جو بهم كوان تدا بيرست ما نوسس كرديتيا بيجوز فيقسر کا بل نہوں مگر مفیار مطلب ضرور ہوتی ہے ۔ دوسرے لوگ معموتی سامان سے بیوان کے قیضہ یں ہمہ پورا فائدہ انطاتے ہیں اور اس یات کو تنین سیجھتے کہ وہ کیا سفے ہے ہو اُن کے نطابیان مے قریب تر ہوسکتی ہی میرے تر دیک یہ ضل مکمت علی کا اقضاء ہی ا دراہ ل لذکر محض جذیات گ ينير- مين ميه فرحن كريم مح مع بالكل تيا رمون كه كسفور دوا وركيمرج كي يونيورسيان كلكة وبمنى اور مدر اسس كى يونيورستيول سي كمير بهتر بين اليكن ميج تعليم ديسة والى اور السي حن مين كربور والمالي مون وكورتمنيك في المحاكك بتاريتين كين ورا على تعليم كاتمام تريار أتفيس بيك کندھوں بر ہے۔ یو نیورٹی کی تعلیم کی ضرورت ہے انتا بڑھ گئی ہم لیکن اُس ملے پہلو یہ بہلاتعلیمی مصلحتوں کی ایک پرجوشش جاعت بھی وجو دیں الگئی ہے جواس خرورت کونطراندا ذکر کے بیر چاہیتے ہیں کواعلی سکے بچاہ میں علی قالبیت پید ای جا وے۔ میں ایک مدتک تو قابلیت کے پیدا کرے کا قائل ہوں لیکن اس کی غیر ضروری خصوصیت کو میرت پر ہتیں کرتا ہوں پیکس طرح ممکن ہج كرآب انا في فرسس كا بور كور قابليت "كيرزون ك ساته سائة على سكتے بن اور الراب كوا نسان كے بعض مهتم بالث ن حذبات اور اسطاراولوالغرميوں كو كيلنے جانے كا اندليث تهو میں ہے اعتدالی کا قالک نہیں ہوں اور قابلیت کوستنٹے 'بٹائے کا مامی نہیں ہوں قابلیت ایک دیوی سمجھ لی گئی ہے جس کی ہرکس و ناکس میستش کرتا ہے۔ ہا رے لئے یہ یا لکل نا ممکن ہو کہ ہم اُن توانین کے اثر کو بورے طورسے محسوس کریں وخصوص طور پرسلما نوں پر بٹر رہا ہے - نیز ایک طرف اُن قدانین کوچوروز مره وضع کئے بیا تے ہیں اورطلیہ سے واخلہ کو موجو وہ کالحوں یں محدود کرتے ہیں اور دوسری طرف اُن درسس کا ہوں پر زیادہ سخت قیود عاید کرتے ہیں جويو منورستيون والحاق كيمتمني بي-

عال ہی میں مطرب ندر لال و اکس چالٹ الآیا ویوندورسٹی ہے نکھلے الفاظ میں شکوہ کیا کہ متعلّین مرروز عدم گنجائشش کی وجہ سے وابیس کئے جاتے ہیں۔ یہ ا مرکھیصو بچات متحدہ کے نگو فاصمیں بلکرمارے بندوستان میں ہی بات ہو

میرے خیال سی نہیں ہوئی تدامیر پر زور ڈا ستے ہیں ان کو یا درکھتا چا ہے کہ حیب تک زیا دہ کا بج کھو سے نہ جائیں جولی تیورشی میں داخل ہو سے والوں کی خروریات کو کافی ہوں وہ تدامیر کام میں لائی نہیں جاسکتیں۔ وہ خربالش کہ آو صاسا رہے سے ہے۔ راست ہویا نہویو نیورسٹی تعلیم پر توصا دق نہیں آتا۔

موجوده حالت مسلمانوں کے گئے سخت ترشکی سیم گیوں کہ اُن کی اعلی تعلیم زیادہ ترقابی ان کی اعلی تعلیم زیادہ ترقابی ان سے۔ ہما رہے ہندوست ان میں عرف علی گڑھ کا بج اور اسلامیہ کا بج لا ہور و بیٹا در سان میں کے لئے موجود ہیں۔ اس مقام پر میں آپ کی طرف سے شکریہ ساری قرم کا حاجی محمد یوسٹ منا کی خدمت میں اواکر آ ہوں کہ انھوں سے آٹ اٹا لاکھ کا فیاضا نہ عطیم کما نا ن بمینی کی تعلیم کے لئے عطافر ما یا جو اقامتی کا لج کھو لیے کے لئے بخوبی کام آسکتا ہے۔ ہندوستان کے سب صوبوں میں عرف بمبئی ایک مقام ہے جہاں علی گڑھ کے طرز برایک کا بج کھو اور ہوا اور ہواں کی فیاف طبیعت تاہم دوں پر موقوت ہی۔ اگر جیسلمان تعلین کی تعدا دجو یو تیور سٹی کہ جاتے ہر ہیت کی فیاف طبیعت تاہم دوں پر موقوت ہی۔ اگر جیسلمان تعلین کی تعدا دجو یو تیور سٹی کہ جاتے ہر ہیت کہ ہم یا ایس ہم اُن کو بھی واقل میں وقت بڑتی ہے۔ خاص کر گور در نسان کا بحول میں کالج اور میں موقع سے یا ایس ہم اُن کو بھی واقل میں تاہم والے والے والے موقع سے یا ہم ہم کے لئے بھی در خواست کی جا وے تاکہ وہ لڑے جو قابل ور شایق یو تیور سٹی تعلیم کے ہیں ہوقع کے لئے بھی در خواست کی جا وے تاکہ وہ لڑے جو قابل ور شایق یو تیور سٹی تعلیم کے ہیں ہوقع کے لئے بھی در خواست کی جا و سے تاکہ وہ لڑے جو قابل ور شایق یو تیور سٹی تعلیم کے ہو جو وہ کو دیکھو دیں۔ میں اس مقام ہر گور زمنٹ آف ان بڑیا سے تر ارش کرتا ہوں کہ وہ جو وہ ایک قریم کی ایس مقام ہر گور زمنٹ آف کر سے جسے سے معلوم ہو کوکس قدر سلمان لڑھ کے موجو وہ تعلیم کا ہوں میں عدم گئی گئیست کی وجو سے تعلیم کا تعلیم کا دی دیں میں عدم گئی گئیست کی وجو سے تعلیم کی موجو دیوں تعلیم کا دیں در کھ سکے۔ تعلیم کا ہوں میں عدم گئی گئیست کی وجو سے تعلیم کی تعلیم کی در جو اس کی در جو سے تعلیم کی در جو کی تعلیم کی در کھ سکے۔ تعلیم کی در جو سے تعلیم کی در کھ سکے۔ تعلیم کی در جو کو تعلیم کی در جو سے تعلیم کی در کھ سکے۔

اس واقعہ کے انگارسے کوئی فائدہ نہیں کہ اس ملک میں بہت سے یو رویین اولیف ان میں سے صیفہ تعلیم اور یونیورسٹیوں سے گر اتعلق سکھنے والے ایسے موجود ہیں جوگہ بجوئیں کی تعدا دکومحدود کرنا چاہتے ہیں -

کی سد و و جاہتے ہیں کہ اسی قدر گر کو شیس کا میاب ہو کر تکیں جو سرکاری فد مات میں یا و و سرک پیٹیوں س کھیپ کیں وریداُن کو خوف ہواگر کوئی راہ ان کی و اسطے مذہ کا لی جائے تو ملک میں نا راضی تھیل جائے گی ۔ اس میں شیبنس کہ تعلیم یا فقہ سند وستانیوں کے لیئے اس ملک ہیں بہت کم فرائع ہیں اور بہی میب ملک ہیں ہے جہینی کاسپے مگراس کا علاج اعلیٰ تعلیم کوروک دینا یا لائق لوگوں کی تعدا و گھٹا و بیا نہیں اور گور نمنٹ اس خیال کولپ ندشیں کرے اس میت سے ہما ری اس کا ذکر بیاں کرنے کی بیروچہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہو کہ اس سنیت سے ہما ری طرز تعلیم اور تعلیم یا فقہ لوگوں پراعراضات کی بوجیا رہور ہی ہو۔ بیں جھٹا ہوں کہ گورٹرنٹ کو ہی ہی ملک کے بائشندوں کے فرائع وسین کرسے کی فرورت محموس ہورہی ہے۔

یا و ہیں مگرمیں آپ کو ایک حال کا واقعہ یاوو لا ہا ہوں بعنی گویا *ل کرٹن*ناگو <u>تکھلے کا جس کی مغطم</u>یا واور مقدس خاک بو نامے خوشنما شہر کو تا زہ شہرت نبشی ۔ اگر گو تھے خربیت سے ساتھ اور وس سیال زنڈ رست تو مندوستان کے لئے کیا کھے بہتری مرقی - دوسال قبل مجھے یا دہے جب وہ ایک ملک بیاری کے پنچے میں تھے ان کوکس قدرریخ انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کی جیمانی تباہی کا تھا- اگر بغور تحقیق کریں تومعلوم ہوگا کہ ہا رے سئے یہ ایاب قومی خطرہ ہے۔ یہ تواس وقت کی حالت ہی جب كراكون سياسي قدر كام بين لياجا "القاصيا كراب جب كرمين بريث في بوقي بوكه خدا باے کہدے پرطرزتعلیم کا اثر ہاری آئے والی سلوں پرکیا ہوگاجن کی صحت کے ہم جواب وہ ہیں۔ کم عمریجی سے زیادہ کا م لینا اچھا نہیں سالها سال جم معلوم نہیں کرسکتے کراند کرہی اندر ان کی صحت پر کیاصدمه بهو تاہیے۔ یہ سیج سے کہ آج کل در زمشس کا خیال زیادہ رکھا جا تاہیے۔ اس سے لوگ خومش میں فنداکرے کہ نیاانتظام موجودہ مالت کو کم کرے ۔ مگریہ بھی یاد رکھنا جا تا كر مدست ألى يرسياني ورزيت و ماغي محنت كاعلاج بونسين كمّا بلكره وتون كم من سع اوري نقفا کا اندلیشه میزیورو پین معلین جوعدگی آب و جو ایس پائے گئے اورا پنی خاص ما دری زیان سکے د رویه سے تعلیم یا ئی اس امر کا احساس نهیس کر سکتے کرمیند وسٹانی لڑ کو سیرجو کم راحت نجش آب و بوا مِن زند كَي نبير كرت مِن كِس قدره ما غي يوجه يرتاسب - اكثر مبندوستًا في الركو لورة غذا يرابر ملتی ہی نہ لیاس اور نہ رہتے ہے لئے مکان اچھا اور ان کو ایک اجنبی زبان کے ذریعہ سنتعلیم على كرنا پر تا ہے جس كا أن ميں رولج ہے اس پر لمي ايك بهند وستاني كر يجو سُط تعليم ميں ايك ا وسط درجہ کے انگریزی گریوبیٹ سے کم ہے -انگریزی یونیورسٹی سے گریج بیٹ کے پاس مفیدعام علم كا وْخِيره ب مريراس كى واتى محتت كانليخ النس المجتمعة كالرسب

جولوگ اعلی درجه کی ترقی کے نواہاں ہیں۔ اب اُن کی نظرار گوں سے جو فیسوں کا اصافہ اسکوں سے جو اس بریٹر رہی ہے۔ برطانیہ اُنظم بابس وصف تام مالک عالم سے مال دار ہو ہے کے وہاں کی نیس اکثر یماں سے کم ہے بہت وست کی غربیت سے اس کی غربیت کی غربیت کی خربیت کا میں کے خلاب کے خلاب کے خلاب کے خلاب کے خلاب کے خلاب کی خلاب کے خلاب کے خلاب کی خلاب کی خلاب کی خلاب کے خلاب کی خلاب ک

ہے۔ مشرقی ما لک میں میں ایسا نہیں سمجھا جا اسپے کرتعلیم الداروں کا ہی صدیبے بلک<sup>و</sup> واست علم

مہند وستان میں اور شرقی مالک میں قدیم طرز تعلیم کا یہ طریقہ تھا کہ غریب لوط کوں کی تعلیم سیند وستان میں اور شرقی مالک میں قدیم طرز تعلیم کا یہ طریقہ تھا کہ غرور ہوگیا۔ اگر میں استعمالی وسعت بوغریب لوگوں سے سلئے آگئی تھی اب بھی نہ وی جا و سے تربیجے بہت اندلیشہ سے کہ ہند وستان علم کی ناموری کوچو برائے تاریخ اس کا حصّہ ہے کھو یہ گئے گا۔

و طالفت اس سے بڑھ کی کوئی طریقہ نہیں کہ ہم کوایک فیاضا نہ طریقہ بہت عثر و ری ہج اور اس سے بڑھ کی کی کوئی طریقہ نہیں کہ ہم کوایک فیاضا نہ طریقہ و فا لگت کی عثرورت سے بوسب مرابع لین ابتدائی وریعہ سے کہ ایک ایک میں کام آھے ہم کوایسا انتظام کرنا چاہئے کہ ابتدائی وریعہ سے ماتحتی اسکولوں سے یونیورسٹیوں کوغزبیب گر ہونہا راط کے نتخب کر کے میکی ابتدائی وریعہ سے ابتدائی وریعہ سے اوران و و نورت تعلیم ایت کی معارون زیادہ ہیں اور جب تک ہم ایک باتا عدہ و ظالفت کا انتظام منہ کریں بہت کم امیر ہم

کرمستقس میں طب - انجنیری - زراعت کان گئی - بیگات - ارضیات - اور سطاری وغیرہ سے
بیسے علوم و فنون کی ہما رسے اندر ترقی ہوسکے اوراس سے مسلما نان ہند کا ہو مالی نقصان
متصوّر سبے - اس کا اندا نرہ کرنا وشوا رہتیں ہے گورنمنٹ سے یہ ور خواست کرنا قرن عوا
ہے - کہ دہ فی انحال سیسے زیادہ اس مقصد کی جانب توج فرمائے ۔خود ہیں جی الامکان کوشش
کرنی چا سبے کہ اپنی خیرات و مبرّات کو ایسے طرزیہ جاری کریں کہ ہما دی قوم کے دولتن دا فراد
کی فیاضی سے و ظالف کی مرکو فاطر خواہ امرا د حال ہو۔

می می می در می میرست کرید کے ساتھ اس امرکا اعتراف کرنافرض ہوکر برکسینی لارڈ ہارڈ نگ میں کارٹی ہوئی کے ساتھ اس امرکا اعتراف کرنافرض ہوکر برکسینی لارڈ ہارڈ نگ جس سے غرض یہ ہو کہ اس ملک کے اند تعلیم کوا ور زیا وہ ترقی ہو۔ لیکن عال میں یہ افوا ہ اُڑی ہو کہ جنگ کی وجہ سے تعلیم کا ترج کم کیا جائے گا۔ اس افواہ سے پباک کے دلوں میں گونہ اضطراب پیدا ہو گیا ہے۔ میری رائے میں گوزن طاکو اس باب میں بپلک کو اطمینا ن و لا تا اضطراب پیدا ہو گیا ہے۔ میری رائے میں گوزن طاکو اس باب میں بپلک کو اطمینا ن و لا تا جائے گا ہوں ہے کہ گوکسی اور مدمی تحقیقت کردی کیا یا ضروریات کو کسی و و سرے ذرایع سے پوراکیا جائے۔ مگرتعلیم کے پروگرام میں کسی قسم کا ہرج و اقع متر ہوسے دیا جائے گا۔

ہما رے فرجوانوں کی بورب میں تمیاتعلیم کی اسانیوں کوسلب شکیا جا سے -جیبا کرآپ کومعلوم سے ہمارے ہا تعلیم نسواں کامسئلہ نمایت ورجیر وشوا ریو*ں* ا پُرے گوختلف مقامات میں ان د شو اربوں کی نوعیت مختلف ہے۔ "اسم معضام تر مشرک یعی ہیں مثلاً ماہراستا نیوں کا ہر میگر فقدان ہے -لنذا یہ ضروری ہو کہ اول استا نیوں کے يد اكرسن كا انتظام كياما مي - اگريدنبوتوورتون كي عليم كي رفتارنها بيت سست رسيم كي - ما رامقصريم بوناچا ہے کرسلان استانیاں کانی تعدادیں ہم ہونے سکیں گرشکل یا ہے کہ معلی میشیا ختیا رکر سے کے سائے بہت کم لوگ آیا وہ ہوتے ہیں۔ میری قطبی رائے ہے کہیں اس طبقہ کی جانب توجر کرنی چاہئے جسسے اُستانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اُس کوٹر ننگ عال کرسے کی ترغیب وینی چاہئے گران کو تعلیم فینے کے سئے حار آپ کو اسا بنوں اور شاگردوں وولاں کی خرورت ہوگی - لہذا ان میں سے ایک ینے یعنی اُستانی گری کے بیئے ہمیں مشروع میں غیر سلوخوا تین ‹ مثلاً بریمو یاعیسا میمو ں کورکھنا پڑسے گا - اگر ہے کام مست خرور به وگا گرعده کوشش اور استقلال کی شدید خرورت بهی- اس جانب عسکیرا حفرت بگیم جم بعوبال قدم يرها على من مسترسيد كر استحسين صاحب سن للسنوس ايك يرده وكا اسكول قالم كر ركها تحرا يك ا مرفتم كا مدرسه على تمرط ه ميں جا رى ہى - دو حوصلەمند خواش سے ايک مدرسه كلکية من جارى كر ركھا ہى جو تحق جالط ہے۔ اس بارہ میں بنیاب میری رائے میں سب سے آگے ہے اور شکھے امید ہو کرکبئی کھی ہیجھے انہیں ریسگا بیاں پردہ کا جن تنم کارول ہوا سے کم سن لو کمیوں کی تعلیم میں بہت مدملی کی۔ مجھے افسوس ہو کہ مررا اس معالم مين بهيت لجيستري بحر الرحيد و ما ن بهويرت شرينياك اسكول امي ايك تعليم كاه موجد و بحراية بك تام تروسائل قوم كى غريب بحيول كوا تبدائى تعليم دين يرمون كئے كئے ہيں -اس مركم ستار كرے س بهبت وسواري بيس برسكتي بو كرتعليم نسوال كي جانب كورترنت كوهي تديير بي مروست بي أورتون كي غصتیں اس قدرورخومست کریے براکتفاکر اچاہے کہوہ موجودہ تر تاتہ بدارس کی فیاضانہ ایرا دفرائے اور صوبین کم از کم ایک پردہ کول مکتر رقعامی کے لئے قالم کرنے ممن ہو کہ کاسوں کے پڑ ہونے یں کچھ وفت عرف ہوجائے گا لیکن بین پرتجر بہ اس قابل ہوکراگر ایندا میں اس پرتھوڑ ا عرف بچا بھی ہوجا ہے تو مضائفة أبيس - اورمر ركيب يدنسي في أشابيون كي شريناك كے لئے مدارسس موسے جا سبيس-سم بانتے ہی کرسلم دینورٹی کامئلہ شورہ کو زمنٹ ہی کے ہوسکتا ہے ك الهاي بينية الهاك الله بوك كون المسلم المسلماني د دے سکتے ہیں اور الیی تجام نرش کرسکتے ہیں جو ہاری رائے میں قومی ترقی کے لئے ہوں

حدیث شریعی میں صاف وارد ہو کرعطیہ ہے کرواپس لینا کو یا اگلی موئی چیز کونگلنا ہے۔ اس مبارک قول سے معادم ہوتا ہو کہ اس فعل کو اسلام کس قدر نفرت کی نظرے دیجھتا ہی میجھے بیتین ہو کہ اب جی عام رامے قوم کی ہیں ہم کہ ہم یو نیورسٹی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس سے ہمارا مدعا برآئے۔ بھا را مدعا یہ تھا کہ آزادا ورخود مختاریو نیورسٹی علی کڑھ ھیں قائم کی جائے ہے۔

مىتىقىق يبول-

ہم گوئننٹ سے اس مقدمہ میں خطو کتا بت کر رہے تھے کہ مہندویونیورسٹی کی تخریک پیدا ہوگئی۔ اب بیسئلہ کرجب کہ بنا رسس مہندویو نیورسٹی ایکٹ منظور موجیکا تواس کا کیاا خربہا ری امیدو پر ہوگا۔

اقرل بیسوچیا چاہیئے کہ اس بھم کو گوئینٹ سے کچھ گزارش کرنا باقی ہے یا نئیں۔ کیا بنارسس ہندویو نیورسٹی ایکٹ سے ہماری پونیورٹ کی کئی تعیار کردیا ہے۔

یں بے بنارس مندویونیورسٹی ایکٹ اورسلم بوندرسٹی کے متعلق خطوکتا بت کو بغور سٹر معاہد میری نظر میں شکل لاحقہ کی اصل وہ بعض جبلے ہیں جو سر ہا رکور ط مٹارمے خط بٹام راحیب محمود آیات مورخه ۵ استمر صلا الماء میں درج ہیں وہ یہ کرسلم پونیورسٹی فونڈ لیش کے وفد سے وہ اس شرط پر
ان قات کریں مجے کہ وہ اس بات پر قان ہوں کر بہند و یو نیورسٹی کے اصوبی سکوں کے متعان ہو فیصلے بیرے

ہیں اسی نبا پران کو بھی ایک بیا درٹر داجا زت نام ، دسینے کی درخو است کی جائے۔ اس سے بد سجھا کیا

مرائی سے بست میشیر مسلمان اپنی یو تیورسٹی کے اپنی تیا دیز میں سلمانوں کی نثر کت بڑتی ۔ گو مبند دکوں کی

مرائی سے بست میشیر مسلمان اپنی یو تیورسٹی کے اپنی کوشش کر رہ ہے تھے اور اگر چیسلما توں کے امز اس

مرائی سے بست میشیر مسلمان اپنی یو تیورسٹی کے اپنی کوشش کر رہ ہے تھے اور اگر چیسلما توں کو امز اس

مرائی سے بست میشیر مسلمان اپنی یو تیورسٹی کوشش کر ناہوگا۔ اگر اس انکیش کے سے بمیر میں اور توقیق ایک کے مت بمیر کوئی کی اس قیاس پر نامیس کو ما میں جو اس کوئیس کی گیا گیا

اکیٹ میں داخل تھا کروسٹے جائیں ۔ اس قیاس پر نامیس تو میر داخل کو اور یا تھا گا کہ اور اور کوئیس کے ماہی نہیں ہوئی۔ نیکی اور افزوں سے میں بھی کی میر کے دو برو اسپے فیوں پر جمر لگا کر اور یا تھا کا کوئیس میں اور اور کوئیش کے ماہی نہیں ہوئی۔ نیکی اور اور کوئیش کے ماہی نہیں ہوئی۔ نیکی اور گوئیش کے ماہی نہیں ہوئی۔ نیکی اور کوئیش کے ماہی نہیں نہیں تو میر ہوئی کوئیش کوئیس کوئی اور کوئیش کے ماہی نہیں تا کی کوئیش کی اور کوئیش کے مائی نہیں تو سے بھی کوئیش کوئیس کوئی دستا کی کوئیش کے مائیس نہی کوئیس کی کوئیش کی اور کوئیش کی ان کوئیس کی کوئیش کی ایک کوئیش کے اور کوئی ۔ نگر میں نہیں جوئی ۔ نگر میں نہیں میں کوئی کوئیس کی کوئیس نہیں میں تو سے بھی کوئی کوئیس کی کوئیش کوئیس کوئی کوئیس کے کوئیس کر کوئیس کوئی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کے کوئیس ک

میری دائے۔ میں گرتمنٹ کو ہے کئے کا کوئی سبب نہیں ہوگہ شور وں کا دروازہ بند ہو چا ہیت ضروری ہے کہ درصورت امکان اس کا تصفیہ مبت جارہ موجائے۔ گریتسفیہ ہونمیں سکتا جب تک کہ دونوں جانب کم وسٹیں کو ہان میلینے ہر راضی تہوں۔ اب و نیکے مسلمانوں کی ارزو میں کیا گیا ہیں ہے کہ یاد ہوگا کہ ابتداسے وہ ایسی یو نیورسٹی لینے کے لئے کا در وائی کر دسیے تھے جسے موجودہ یو نیورسٹی کے طرز برعلا وہ علی گڑھ کا بہت و و مرسے تمام کا بحوں کو طبی گرسے ہی و نیورسٹی کا طبی شدہ کا ربح ہوتا۔ جارفو اندیو کا مرکز ہوتا اور چیند دنوں کے لئے مدرستہ العلوم علی گڑھ ہی و نیورسٹی کا طبی شدہ کا ربح ہوتا۔ جارفو اندیو تعلیمی اور سکونتی یو نیورسٹی سے مجال ہوسکیں۔ کا مل بیانہ پر علی گڑھ ھیں مہیا ہوتے ان کو امید علی کوئیں دو مرس سے کا بچیونیورسٹی سے میلی دیر میکوائی انتظام یو نیورسٹی جا رہی ہو جائے۔ جب یو نیورسٹیاں ہی اس جائے مرائح ہیں امرقوم سے مدنورسٹی الی نیورسٹی سرکا ہی یو نیورسٹیوں کے جو مرٹ تعلیمی یو نیورسٹیاں ہی اس جائے کی تو تو دین امرقوم سے مدنورسٹی کے زیادہ ہم دنگ ہوئی۔ ہندوستان کے تمام حصے کے دوگوں اس اس امید میر پوشش سے عظمے و سیٹے کی میں ایک بی بیندوسٹی ایسی قاع ہوگی جس کا اقتدار با ا شرحینصور توں میں علی گرط سے کی حسد و دسے باہر بھی بڑے گا۔ اکٹروں کا خیال ہے کہ اس تو قع کو ایک صدتک کو رخمنط بھی تھویت دے۔ خیر کھیے ہواس کا سنب معلوم بنیں ہو تا کہ کیون ملمان یا ہت و جبکہ است و جبکہ کو رخمن سے یو نیورسٹی تا کم کرنے کے سے مستعد ہیں توان کو یہ کما جائے کہ تم کو چارش اسی قت ملے کا جب کم مجوزہ یونیورسٹیاں بعین آکسفورڈ اور کیمبری مے طریقے بر ہوں اور نامس طریقہ برجب کو ایت تاب کا جب کم مجوزہ یونیورسٹیاں بعین آکسفورڈ اور کیمبری مے طریقے بر ہوں اور نامس طریقہ برجب کو ایت تاب کا خود کور در تنسط آن انٹریاسے قبول کیا ہی۔

یں جانتا ہوں کہ مناسب صرو دسے باہر دورو ورکے کا بحوں کا امحاق موزوں تہ ہوگا۔ ادر یہ قابل غورام ہے کہ علی گرشہ یونیورسٹی کا وائر ہُ اقتدا رکس صد تک ہو اور اس طریقہ برکیوں گوزمنط سے

سلسارُ جنیاتی نه کی جائے۔

وستورالعل کے متعلق سر ہار کورٹ شہرے ہند ویونیورٹی کوجی کے الحاق کے اقتیارا کو بینارسی سے محدود کیا ہے۔ سارے ہندوستان کی یونیورٹی کہاہے اور انھوں ہے اپنی تقریر میں اس کی وجرسمیہ ہی بیتائی ہی ۔ علی گڑھ کی یونیورٹی کی لفیڈیا سا رہے ہندوستان کی یونیو رسٹی ہوتی چاہئے جس میں ہندوستان کے تما معویجات کے مدرسوں اور کا بحوں کے طلباء سٹر یک ہوسکیں۔ اورجس کا انتظام مختلف صویوں کے تما معویجات کے مدرسوں اور کا بحوں کے رہ نمائی وہ حضرات کریں ہے جن کا میں ہوگا۔ اورجس کی رہ نمائی وہ حضرات کریں ہے جن کا علی گڑھ میں رہنا فروری نہیں ہے۔ ہندوستان کے تما محصوں کے قابل تریں دوگ علی گڑھ اور تین ہوگا۔ کے صیغہ کے اراکین ہوں گے۔ اس کے وائس چانسلر میرووالیرجپ انسار اور فالبا چانسار کی وہ میں ہوں۔ علی گڑھ سے با ہر کے مقامات تعنب کئے جائیں۔ ہاں گو کہ فرور سے کہ وہ علی گڑھ سے با ہر کے مقامات تعنب کئے جائیں۔ ہاں گو کہ فرور سے کہ وہ علی گڑھ سے با ہر کے مقامات تعنب کئے جائیں۔ ہاں گو کہ فرور سے کہ وہ علی گڑھ سے با ہر کے مقامات تعنب کئے جائیں۔ ہاں گو کہ فرور سے کہ وہ علی گڑھ سے با ہر کے مقامات تعنب کئے جائیں۔ ہاں گو کہ فرور سے کہ وہ علی گئی حضر است سینٹ اور سٹر کم بھی گئی حضر است سینٹ اورسٹر کم بیٹ کے اراکیں ہوں عے۔

میں میں ہے کہ اکا برقوم اور لایت و فاضل عقرات بن میں عہدہ وا ران گوزنٹ بھی ہوں ہے۔ جن کی پہشمندی خوش اعتقادی اور و فاداری میں لمحہ عربے سے کسی کومشینیں ہوسکتا ۔ہاری دینور میں موجے دہوں گئے۔

لیکن پوں کی طور زنسٹ سے ہماری یونیورٹی کی ڈگریا راتسلیم کرنے کی ورزہ است کی جاتی ہے۔ اور خود کو زنسٹ ایک فیاضا مذعطیہ دسے گی۔ گوئزنٹ کو مرافلت سے کسی قسد را منیا رات فرور ہیں آگم اس کو یونیورٹی کے مضاب سے اطمینان ہو۔

ين غرب واتعن بون كراس بل برايك يه اعتراض بوسكما بوكر فود ورونسط اليي يو توسيلوني

ڈ گری سلیم کرتی ہے۔ مگرائے کوئی قعلی اقتدار تہیں ۔ فرض کرو کہ گونینٹ کی رائے اس معا ما میں نماسے م اور میں اس سے اس بات کے کہنے کی ہر اُت کرتا ہوں کہ اس کو یہ بات کیم کرنا چاہیئے کہ گورنسٹ کے یاس جیندا فقیا رات مرافعات کے رہیں

على سوال يهب كريد اختياً رات كرقهم مح بهوں اوركس شكل مح بهوں اور ديقيناً ہم بسس معاملة ميں رائے زنی مح متحق ہیں - يہ لمى چندلوگوں كا خيال ہم كردب تك گوئونٹ كو اقتدار مداخلت ورمعاتنا نه مو تو حذو مختار درس گا ہوں میں اور كا بحوں میں بغاوت مے بھیلنے كا اندلیتہ رہما ہم :

پینعساوم نمیں کہ اسی خیال سے بنارس مہٰدویونیورسٹی ایکسٹ یں گوئرنٹ سے اس قدراختیار ہے اسپنے ہاتھ میں رسکتے ہیں۔ بیر آپ لوگوں کو خرور واقع ہوگا کہ بنارس ہندویونیورسٹی یاسلم بونیورسٹی کے متعلق اس قیم کا کمان لغر ہج بھولگ یو نبورسٹیوں کے کام کے قدروا رہیں اگران سے بغادت ہوئی مکن ہو قومیری رائے میں بغاوت محض ایک بے معنی لفظ سے ریس سجیح مگراس میں شہر نہیں کہ یہ اندلیشہ بعض علقوں میں فرور موجود ہو گر اس کی محافظت بغیران بخت قو اعد کے بونبارس ہندویونیورسٹی ایکٹ میں رکھے گئے ہیں کافی طورسے ہوسکتی ہی۔

یں بیتین کرتا ہوں کہ آپ کو اس امر سے تسلیم کرنے میں کوئی وشوا ری بیش نہ آ سے گی کرلفٹن طے کئے۔ یا گورٹنٹ آفٹ انڈیااُک وا فراختیا را ٹ کا ہے جا استعال نہ کریں گی جو ان کے لئے محضوص کیے۔ حائیں۔

دیمتیت میں نہیں بھی الیا آنفاق ہوگا۔ کہ مہند و اور سلم لونیو رسٹیوں کی رو کدا دمیں گورنم کی دو کدا دمیں گورنمنٹ کو مداخلت کی خرورت واعی ہو گر محد کوا ورد و سری طرح سے اندنشہ ہیں جن کا بنوت علی گراہ کا بج کی تاریخ سے متاہ ہو تعین لوگ وائر کی لوئرسٹی میں ایسے بھی ہوں سکے جو اختلاف رائے کو ذاتی رہج و شکایات پرتجول کر ہیں گے اور اس یات کا بوف ہو کہ حب ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اراکین آریا و شکایات پرتجول کر ہیں گے۔ بیں ج کھا قتداما کی گرفتان ہو کہ معلوم ہوگا کہ اراکین آریا کی گرفتان ہو تھے واقت اس یاست کا خیال رکھا چائے کے زود رہے حضرات کو کا رروا تی کی گوائش بتر سلے۔

مم سب کومعلوم ہے کر گفتنٹ گور نر مالک متحدہ بہت ہی عدیم الفرصت ماکم ہیں اور بنا رس مہندویو نیورسٹی ایکٹ کے مطابق جو و میع اختیارات اُن کو دیئے گئے ہیں یا تو وہ سکار رہیں سمنے یا ان کی تعمیل کلکڑیا کمشنریا سکر ٹر سطے سے عہدہ واروں کے یا تھیں ہی جا وے تی اوران کاعمل اسپنے کی درجہ کے ماتختوں کی رپورٹ پریاپونیورٹی کونسل کے غیر متعلق ارکان
کے بیان بر مبنی ہوگا۔ فط نظراس بات کے کہ وزیٹر یا گوز نشٹ ہون انڈیا اپنے اختیارات کو بے جا
طورسے استعمال میں لائے گی۔ کیا ایسی یونیورسٹی کے شایان شان ہے کہ ایک غیرشخص کی رائے سے اس کی روئیدا دکی تنییخ ہوجا و سے علا وہ اس کے بلحاظ اس امر کے کہ بیر آل انڈیا پو تیورسٹی ہوگی۔ کیا آپ کی رائے میں یہ تریا وہ ترمنا سب معلوم ہو آبی کہ یہ تام اقتدارات جناب حضور والبیرا ماحب بهاور کو تفویش ہوتے۔ ان کے علاوہ ویکر اسم مسائل کو رہے۔ کونسول و سینٹ کے نظام اور آئی اور ایس کے متعلق ہیں جن بیرقوم مسلانات اور علی گڑھ کا جے کے مخصوص حالات کی روشنی میں غور کرتا ہی ۔

میری رائے بین ملی بونیورسٹی کے متعلق بیں نے جو کچھ گزارسٹس کی ہواس کو ترنظر کوکر گورنمنٹ آف انڈیا سے عضدا شت کی جائے جو ہما سے جدید ایج کمیش ممیر ہیں مجھے امید ہے کہ موجودہ مسال کی نسسیت فیصلہ کرنے میں گزشتہ واقعات ان کے سدّر اہ نہوں گئے۔

اورمیرسے خیال میں اس سے بتر کوئی کام الیا نہیں ہوجی سے خود حیدر آیا دیں اور

عمومًا جنوبي اورمغر بي حصّه مِيات بين قوم كي تعليم كوتر في مِويه

حصنور برائنس نظام گورنسنط کی نوجه اس مقدمه میں موزوں اور مود با نه طور برمیندول کوانا چاہ امورعامیم این سے تعلیمی حالت کے چند نمایت اہم اور خروری مائل کے بارہ میں اپنی رائے امور عالمیم کا رہے کا رہ میں اپنی رائے اس بات کو خوب محسوس کرسکتے ہیں کہ ہم کو ایسے دسیع اور مشکل مسائل وربیش بی جن مح مناسب عل بهوسے پر قوم و ملک کے ستقبل کا دارومدا رہے۔ یہ بھاری تقليمي كوششوس كى ابتدا ہج-

اب وقبت آگیا بو که هماینی کوششو ب کو زیاد و دسیع اوتیلیمالشان پیاید پر مرسب کریں بہر ریسیالتی ياعائدا سلام شركب بهور سفرا ورعلى جدره ي كري محفظيم محفتلف صيغون محمستلق مخلف شاخيل موتلي ادرعى كرهمين كا نفرن كيكيشي صويجات كيكيشي سے خطاد كتابت كرتى رسبے كى - برراي شهرس محار محاليكيشيا ب قائم کی جائیں جن میں باافر حفرات شرکیب ہوں ان کمیٹیوں کے فرائفن میں مقامی ابتدائی تعلیم کی محافظت شمل ہوگی۔ علقون بي اورقصبون بي برايك قريه بي بيان تبعليم باسن والمصلمان بيهيم موجود بي -اليري يثيال قالي كياتين. اس تىم ئى قومخى بىڭ ئىڭ ئىڭ ئادۇىرىرىت تىكىدى ئىل ئىقىدەمەرىجات دىرىجىيەكە مەراس بىنجاب اور مالكەسىتىدەنىي موجود لين بم كواگر كمل اور كا في طور تبليم كى تجاويتر عل بي لانا منظور بي تومويو د تعليمي أثمينوں كو بم وسعت ديں اوران بين يى جان ورق چھونکیں۔ بیرمختاج بیان نہیں کہ ہرصویہ کی استعدا دوخروریا ت مختلف ہیں۔ مثلًا اگر سم تجارت سے <u>لئے</u> كسى صوبه كونتخب كزاچا بن توتخارتى تعليم مح سلئر بلاشبه ست زيا ده موزون مقام بريج عبيك باشند سه ايك مخارتي قابيتا تشك على فرامنكف صوبجات مين صنعت اوروفت ك مالات مي مختلف بي لهذا برصوبيد كمتعلق اس كي مضوص منروریات اور حالات کے بحاظ سے متعف پر دگراموں مے مرتب کرے کی خرد رت ہے۔

خاتمه اظلصه بيب كرقومى كاموس كاميدان بي يا سبح يا دركموكد ديناك تام صول بين ما نوب كاربي ما نایاں میمش رہے ہیں۔ جمال کی وہ گئے اتموں سے انسان وائے وہدنہ کی ترقی کی بے نظریا وگا رہی مطری ہیں۔ انسانی پیدا داروں میں عجبیب تریں مغید تریں پیداوا ریں الھیں کی ہیں۔ بند جیالی ان کا شعار ہے۔ وہ ہیٹی غطام فا خدمات النانى كى درب من من اورشكل سنشكوكام مي سلس عدو جدد كربعد القول ن انجام كوبيونجا كرهوا ابح- اس وقت بھی قوم کو بھالت صنعف اورا فلاس کے غائبیت سے بھالاً وحقیقت ایک بہت بڑا کام مجاور دعام کان کے متعلق فدائے تعاسے ہیں اسے فرض کے اتجام دہی کی توفیق عطا فرما و ہے۔ آئین ۔





خان بهادر سر میان منصد شقیم صدر اجلاس سی ام (علي نده سنه ۱۹۱۹ع)

اجلاسی

(منعقدہ علی گڑھ لاا قالہ ع) صدرخان ہما درسے میاں محرثیفیع ببرسٹرامیٹ لاکے سی ایس آئی

### طلات صدر

اس دور جدید بین تعلیم جدیده کی بدولت ( با غبان پوره ) کے میان فا قدان میں میال محدث ہونے ور میاں محدشقیع ایسے بھیلے اور بھیولے جن کی خوش بونے عالم کو ہماد بامیا محدث ہونے ہوں اور اق میں اینی حکمہ مبد مجرث ہونے کے بین اب میاں محدشقیع ایسے بھیلے اور بھیولے جن کی نحوش بونے عالم کو ہماد بامیان ور فلم مبذ ہونے ہیں اب میاں محدشقیع کی باری ہے آپ السائلة عیں اینے موضع باغیان پور مضافات لا ہور میں بیدا ہو ہے جن کی ابتدائی تعلیم قرآن باک سے شرق ہوئی وراب سے بھیلے مضافات لا ہور میں مولوی الشروین سے قرآن شریف پیٹر مرکز تھم کیااس کے بعداسی موضع کے ورنا کیولر مگر ل اسکول کی تعلیم تھم کرکے منٹرل ما ڈل ہائی اسکول کا ہور میں واض ہوگئے اور شائلو کی میں بیاب بور میں واض ہوگئے اور شائلو کی ایک میں بیاب بور میں ان اسکول کی تعلیم بائی جس کے بعدال میں کا میاب بور نے کے بعد قور من کر سیمین کا بچ میں اٹھا مدہ میں تعلیم بائی جس کے بعدالہ میں مان فوق تعلیم حاصل کرنے کی خوش سے انگلتان روا نہ ہوگئے ۔ ان سے دوسال قبل میاں محدث و دین جوان کے بچا ذا و بھائی خوش سے انگلتان روا نہ ہوگئے ۔ ان سے دوسال قبل میاں محدث و دین جوان کے بچا ذا و بھائی میں سرعبدالرحیم ، سرعلی امام ، حبٹس میال محدہ دین حدال میں میں سرعبدالرحیم ، سرعلی امام ، حبٹس میال محدہ دین میں میال محدہ دین

سر محد شیفیع ، مولوی رفیع الدین برسترای لابیک و فت زیزنعلیم تنصد به عبی حسن اتفاق سے که مذکوره الاكروب جب انكت ن سے كامياب موكرمندوستان كولواا ورسرايك نے دنيائے على ميں قدم ر کھا تو ان میں سے سوا سے مولوی رقیع الدین کے یا تی تمام افراد آسان شهرت پرید رکا ل بن کر یکے میا*ں محد شیفیغ* انگلتان جانے سے پہلے وہین اور ہوشمند طلبہ میں شار ہوتے نکھے اخبار بینی او مضمون بگاری سے ان کوخاص شوق نظایلک معاملات میں وہ اسی وقت سے وکیسپی بیسنے کے قابل نظراً تے تھے جبکان کے مضابین یا میر، شریبیون بسلم بیرلڈ، سول ینڈ ملیٹری گزش میں شائع ہوتے تحان كوتيام الكستان مين بمستدرين موسائل في للى ولان روكراً هول ن استِ مقصدحيات المين ترقى وين كى اور كامياب بلوفى تورى كوشش كى ان كى كتب بينى مذصرت نصاب تعليم مير محدو وتفي لمكه أتنهو سنم برشش كانشش لميوشن اور برثش يوليشكل لائفت بيرهبي غوركيا تحفا اور أسس مبحث برجود خبره كتابي شكل مين موجود تھا اس كومھى سر تظلمعان اُنفوں نے ديکھا تھا۔ وہ دارلعوام مح جلسوں میں شوق سے جاتے اور اس کی محبوں اور نقر ہروں کو غورسے سنتے تھے میاسی مجالس میں بھی ان کی شرکت لا ذمی طورسے ہوتی تھی اسی زما نہ میں مسٹر حبدالرحیم نے جواب سر عبدالرحيم ميں اور اس و فنت مطر ثيفيع سے بينبير طلب بين شال تھے اپنے مکان پرعاب کر کے رائجین اسلام الندن ) کی بنیاو تا ہم کی اس وقت اس انجن کے صدر خو ومسٹر عبدالرحیم نائب صدر سید على المام مسر محديث ه وين مولوى رفيع الدين مشرحسن ام اورمشر فريش فيه مبرقدا ريائ في تفع أخرس سره عبدالرحيم مشرستاه و بن ا درسيدهلي ا مام كي والسبي كے بعد مشر ستفيع انخبن مذكور كے صب در

اگرت سلامہ عیں اُنوں نے ا ہو مشیار پور) کے صلع میں وکالت شروع کی مدائے ہوں اکسے اور اسکے اور اسکے میں اُنوں نے ا ہو مشیار پور) کے صلع میں وکالت شروع کی مدائے میں ہو مشیار پورٹ میں پر کمٹیں شہر وع کی بجیشیت خوش بیان مقررا و اچھے تانون داں ہونے کے بہت جلدان کا شارچو ٹی سے بیرسٹروں میں ہونے لگا حتی کر مدائ اور ایس میں خطاب ہاں گا میں نجاب جیون کورٹ بارا بیومی الشین کے سیکرٹری شخب کئے گئے شندہ میں خطاب ہاں گا۔ میں نجاب جیون کورٹ بارا بیومی الشین کے سیکرٹری شنون کے سیکرٹری شخب کئے گئے دیا تھا میں خطاب ہاں گا۔ کے مینت ہوئے کے مینت ہوئے کے مینت ہوئے کے مینت ہوئے کی مینت ہوئے کی مینت ہوئے کے مینت ہوئے کے مینت ہوئے کے مینت ہوئے کے مینت ہوئے کی مینت ہوئے کی مینت ہوئے کی مینت ہوئے کی مینت ہوئے کے مینت ہوئے کی مینت ہوئے کونسلوں میں دہ کر ملکی اور قومی خدمات انجے کی دراس کی اُن طاحت دراس برس میں گا۔ آنھوں نے کونسلوں میں دہ کر ملکی اور قومی خدمات انجے گا

حینے کی کوشش کی طلال اور میں ان کورے مدراس کی عارضی علم کو قبول کرنے کی ان سے مرحواست كى گئى حس كے منظوركرتے سے أعفوں نے الكاركروباتھا ينا الله ومشاوله و بیں پنجاب بارا بيوس ایش کی وائس پرسیٹرنسی اور بربسیڈنٹی کی قدمات جلیسلم اُنہوں نے ابنی مویں کامیاب میشیر و کالت کوائجام دسینے اور اس کے متعلق بہت سی غرتوں اور مناصب کوسطے کرنے کے بعد جولا ڈی 1919ء میں سرسٹکرن اکیر کے متعفی ہو جانے سے گوزمنٹ احت انڈیا کی وزارت تعلیمات کے عہدہ پر سرونہ کئے گئے جانچہ ممتبعلیات و پبلک مہلتھ کا افس اخرسلنا فیاء کب ان کے زیز نگرا نی رہا بعدا زاں و گور است الدياكي مميرقا نون قرار ياكرس كي ميعاد بالاحت واليبرك كي بع حدستابش ورحاكمان الصلح میں کا فی مرد ل عزمزی عاصل کرنے کے بعد ارحبوری سنسالہ اء کوختم ہو ای اپنے پیشہ و کا لت کی مضرف ا ورسسر کا ری جمدوں کے مثاغل کے علاوہ سر موصوب مختلف زمانوں میں او رمختلف اوفات میراکثر فومی انجنوں کے بین کا تعلق خوا ہ پنجاب سے تھا یا و گیرمقا مات سے ان کے سرگرم معا ون اور رکن سب قومی تعلیم اور قوم کی سیاسی زندگی سے ان کو بمبششقت را قوم کی تعلیمی ترقی میں نہر موت خیالا سے مدد کی ملکہ اکتر موقعوں پر سلم یونی ورسٹی علی گڑھ کا جے اور انگمن حاست اسلام لامورا ور دیگرمفیب انسی لمیوشنوں کی چندون سے معا ونت کرنے میں کوتا ہی نیس کی بروشیار پورسی اننوں این برکیش کے ابتدائی زمانہ میں وہاں ایک مفید انجن اسلام فائم کی تھی عرصة تک وہ خو داس کے اثریک جنرل مسبکرٹری میرہے بنگ بین محدن ایسوسی الیشن لا ہورکے والس پریسیڈنٹ انجن حایت اسلام لا ہو<sup>ر</sup> کے صدر اول ایڈیاسلم لیگ کے وائس برلسیڈنٹ اورٹ فلے عصر سلافاء کا صوبہ پنجاب کی برانشیل مسلملیگ کے آنریری حزل سکوٹری ہے۔ انہیں کے زاتی اثرا ور کوشش سے صوبہ فیجاب کے ہرضلع مين المشركة مسلم ليك قاميم بونى-

مبال حمد شفیع انڈین نمیشن کا نگرس سے ہمیشہ علی وہ سے بیکن جب انٹیگرچسین میں فورڈ رپورٹ نگری کا نسل کی شیوشن رفارٹس بیرٹ کا نمرس بیرٹ کا نگرس لبرل اور ماڈریٹ کے دوصوں میں تقسیم ہوگئی اُنہوں کے ماڈریٹ کا نفرنس کی نا کیدکی جس کے صدر سے سریندرونا تھ بنری تھے اور جس کا اجلاس ہمبئی میں ہوا تھا اور یہ میشن لبرل فیڈرنشن کی کونسل کے ممبر شخب ہوئے جس کے بعد اُنہوں نے زیروست مضا بین کا ایک سالہ فائم کیا اور اُن کے ذریعہ سے اس ملک کے بوروبین ، آفیشل ، نان آفیشل اور آئی کے ایک سالہ فائم کیا اور اُن کے ذریعہ سے اس ملک کے بوروبین ، آفیشل ، نان آفیشل اور آئی کے زیروبین پر کستر وہ کو کا میاب بنانے میں مدد کریں پیلک زندگی سشر وہ کرنے کے ساتھ ہی اُنہوں نے تعلیمی معاملات میں بھی دا جب پی لینی شروع کرد می تھی ۔ زندگی سشر وہ کرنے کے ساتھ ہی اُنہوں نے تعلیمی معاملات میں بھی دا جب پی لینی شروع کرد می تھی ۔

جس وقت ہوشیار پورمیں کم نہوں ۔ تھا تجن اسلام قایم کی اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ انجن کی کوشر سے ایک سلم یا کی سے ایک سلم یا کی اسکول کو ان کی ہوشیار پور کی موجود گی بیس قایم نہ ہوسکا تا ہم ان کی بچی خواہش ، بعد کے زمانہ بیں پوری ہوئی اور غالبٌ سن قایم میں نواب و فارالدولہ و فارالدولہ و فارالدولہ و فارالدک مولوی مشتاق جمین مرحوم آئریری سے دفارالدک مولوی مشتاق جمین مرحوم آئریری سے اسکول کا سنگ بنیاد رکھا گیا اس جاسے بیں میاں محمد شفیع کو بھی خاص طور پر ایالیان ہوشیار لیا فی مدعوک تھا۔

بر ۱۹۹۵ میں وہ بنیاب یوتی درسٹی کے فیلومقرر ہوئے اپنی تمام غیرسر کاری حیثنیت ہیں میاں صاحب اس وقت تک بنیاب یونی ورسٹی کے فیلوسے جب تک کدایگرز کٹو کونسل کے ممبر نہ یور کئے۔

اس کافی زمانہ میں وہ کا لج اسکش کمیٹی کے متعدد مرتبہ ممبر سے علاوہ ازیں وہ کا لج فیکلٹی اور لا کالج کمیٹی اورسٹڈ کیمیٹ یونی ورسٹی کے سیکرٹری مقرر ہوتنے ہے۔ یونی ورسٹی کے ساتھ یہ قرسی تعلقا ہی سقے جو گورنمنٹ است انڈیا کے تعلیمی ممبر مونے کی حیثیت بیں ان کے بہت کام آئے۔

انه کی رو نمائی کرے کی کوشش کی جولا کی طافیاء میں اور سیاسی عجالس کی صدارت کے فوائف انجام شے کر اس کی رو نمائی کرے کی کوشش کی جولا کی طافیاء میں اک انٹریا اُر و کا نفرن منعقدہ بوتا کے صدر ہوئے ملاقات میں اگل انٹریا میں ایک انٹریا میں ایک انٹریا میں ایک کی میں مدارت کا مقرب میں اگل انٹریا میں مدیوست کا مقرب ہوئے کا منصب حاصل کیا من فیڈہ عمیں مدیوست العلوم علی گڑھ تو کی سے ان کو ہمدر وی کے ساتھ دل جیبی رہی ہے مسلم مونی ورسٹی کی تجویز کو کامیا ب کرنے میں ان کے قاتی اور صفاتی اثر کا بہت پڑا تصدیبے جس زمانہ ہوئے میں مرحب میں کی تجویز کو کامیا ب کرنے میں ان کے قاتی اور صفاتی اثر کا بہت پڑا تصدیبے جس زمانہ ہوئے اس نوی میں کو بین کی تو میں کو میں میں کو بین اس نوی کی سے جس کی میں ان کو بین اس نوی کی کو میں میں میں ہوئے کے ساتھ دو ان میں کو بین کی کو میں میں کو بین کی انتظامی کو ل کے برب پڑھ میں میں وقت ان بی کے زما ندم بیری میں ڈیا کہ ، رنگون ، لکھنڈ ، علی گڑھ کو بین کی برب پڑھ کی کو بین کی میں میں کو با کہ ، رنگون ، لکھنڈ ، علی گڑھ دہلی ، ناگیور کی یو نی ورسٹیاں عالم وجود میں آئیں .

ان کی پیلک اورسسر کاری خدمات کے اعترات میں جون سلاقیاء میں سی ، آئی ، ای اور تم جنوری سلافیاء میں کے ، سی ، الیس ، آئی کے اعلیٰ خطایات ان کو نے گئے۔ واقعات مذکوراس امر کے شاہدیں کہ سرموصوف اپنی فاہلیت ، متعدی، فرہائت کی میاب ہوئے پیشہ وکالت میں اور حربہ ترک کی میاب ہوئے پیشہ وکالت میں اور صدائر آگ کی میاب ہوئے پیشہ وکالت میں اور شہرت کے ساتھ اُنہوں نے کا فی دولت پیدا کی مسرکاری خدمتوں پرا دی پی سے اونجی جگہان کی اور شہرت کے ساتھ اُنہوں نے می اور ملکی خدمات میں بھی جس حد ک اُنہوں نے مرتبہ کی قوم کی واقعی میں عزیت افزائی کے بار ہا موقعے ان کو شیف کے سے ایک سال اور میں عزیت افزائی کے کام فرائ کی کام زائی کے کام نا اور سور انہوں کے معدر کی کی افزائی کہ کری گئی خلف تو می مجالس کے وہ صدر بنائے کئے خلف انجمنوں اور سور انہوں کے معدر کی اعزازی حمد سے پڑھا تھا اس میں اُنہوں نے صال کے جوا پڑرس سرموصو ف نے مسلم انجو کیشن کا فرنس کے صدر کی عنوس طور پروشن کی تھی اور زما نہ موجودہ کی رفتار کے خیال سے تعلیم ندکور کی خوا ہش کو قوم کے ذہن شیس کرنے میں خرب نہوں کی تھی اور زما نہ موجودہ کی رفتار سے بیاں سے تعلیم ندکور کی خوا ہش کو قوم کے ذہن شیس کرنے میں خرب نہوں نہوں کی تھی اور زما نہ موجودہ کی رفتار سے بیاں سے تعلیم ندکور کی خوا ہش کو قوم کے ذہن شیس کرنے میں خرب نہوں نہوں نہوں کہ تعدیم الم تو میں کہ ہوئے گئی اور زمانہ موجودہ کی اور سے بیاں میں جو اس نہاں ہو گیا ہوں کہ اس زمانہ سے بدرجہا اُس نوالہ می گیا رہ برس بیا کھڑلے ہوئے گئی " ہم نے کیا سے نا اور کیا عمل کی اور ان نہ نہوں نے گئی اس نوالہ ہم گیا رہ برس بیا کھڑلے ہوئے گئی " ہم نے کیا سے نا اور کیا عمل کی اور اس نوالہ نوالہ کی اُن می جگرانے اس نوالہ کی کا موقع کیا سے نا اور کیا عمل کیا اور اس کا جواب زمانہ نہ تنقبل نے گا۔

# ترجيخ طرمارت

حفرات اجس وقت میرے نها میت مغرز و وست صاجزا ده آفیاب احدفال صاحبی آپ کی سنٹرل اسٹینٹ گاکنٹر کی اس خواہش کی تجھے اطلاع دی گیر آ لئر یا جن ایجیشش کا نفرنس کے تیہوی سالا نه اجلاس کی صدارت فبول کر وں توہیں نے نیبال کیا کہ یہ اعلی اعزا زجو میرے سامنے پیش کیا گیا ہوا کی تعلق فبوت ہے اس امر کا کہ نیجاب نے مسلم توں کی ترقی علیم میں ( بلامت بحب کا مرکز و منبع علی گرامہ ہی قطعی ثبوت ہے اس امر کا کہ نیجاب نے مسلم توں کی ترقی علیم میں ( بلامت بحب کا مرکز و منبع علی گرامہ ہی قطعی ثبوت ہے اس امر کا کہ نیجاب نے مسلم توں کی ترقی علیم میں اور بلامت بحب کو میں اسٹر کے کا افران کی موقعہ براسی اسٹر بھی ہال میں مسٹر سیوج و و مرحوم نے ایک نهایت ہی وار میپ لکچوسلما نوں کی جلسہ کے موقعہ براسی اسٹر بھی ہال میں مسٹر سیوج و و مرحوم نے ایک نهایت ہی وار میب لکچوسلما نوں کی تعلیم میر دیا تھا جو منجل آن و و لکچو و ل کے تھا جنھوں نے توسیع تو شرقانی کے بعد اُس نهایت بیش قبیت توسیع نوش ناتی کی شکل اختیار کی جس کا نام " ہندوستان میں اگر مزری تعلیم کی تاریخ ہے" یہ وہ مبارک عمد تھا تعمیم نوٹر شکل اختیار کی جس کا نام " ہندوستان میں اگر مزری تعلیم کی تاریخ ہے" یہ وہ مبارک عمد تھا

جبکہ علی گرٹھ تحریکی کا بلندیا ہیں با نی جس کی بانگ درائے سلما نان بہند کو موت ناخواب سے بیدارکیا اورص کے زیرے یہ ہم میں سے اکثر کو پیلک لائف کا پہلا سبق پڑھنے کامحن رحاصل ہوا ہے ہما ہے ورمیان موجود تھا۔ دنیا کی تاریخ میں فو می تخریکوں کے بیندہی ایسے بڑسے بڑسے رہنا گرسے ہیں جنھوں نے خو د اپنی زندگی میں اپنی مختنوں کے پہلوں کو اس درجہ کختہ ہوتے دیکھا ہو جتنا کہ سرتہ سیّدا خدخاں نے دیکھا مرکزی تحرکِ ہما رہے علی گڑھ کے تومی کالج کی شکل اختیا رکر مکی تھی جوا کی بنفس قوی خدمت گزار کی پاک یا و کار کی سب سے بڑی اور کھی ندھٹنے والی نشانی ہے تیزاس کا نفرنس کے سالا نہ حلیوں نے قوم کو و ور درا زصوبوں تک میں تعلیمی ترقی کی اہم ضرورت کی جانب متوجه کردیانت زنده ولان پنجاب بیلاگروه تھاجیسیّدکے پیٹمفیش سے سیراب ہوا چانچہ الخبن حايت اسلام كى شنعديوں كا بنتيجہ ہوا كەصوب والعليمي تحرك كاتا غا زېوگيا إوراخر كا ر لا ہور میں اسلامیں کا لیج کی نبیا و قایم ہوگئی اوراگرجہ ہارا محترم لیڈرخو د اپنی زندگی ہیں سلم يونی ورسٹی بےمتعلق اپنی خواب شیریں کی تعبیرطا ہر تبوت بیوئے بنہ و بچوسکا تا ہم اس عظیم الثان ا قوم تحریک کی سبت اُس کے وطن پرستا معجو ش نے اُس کے جانشینوں کو برابر گرمائے رام یہاں نک کیا حنب کارمنزل مقصود بالکل نظریحے سامنے ایکی ہے ۔گزشت کی پیس مال کے انڈ ان غظیم الثان علیمی مقاصد کی جو کچھ بھی خدمت مجھ سے بن آئی اُس کا آپ نے جس قیامنی سے اعترا فرما یا ہے اُس کے لئے ہیں آپ کا آ زحدمنون ہوں ا ورگو میں ا س ومہ دا ری کے یوحمو <u>سے جومیر</u> کم زور شانوں پررکھا گیا ہے بخوبی واقعت تھا تاہم میں نے آپ کی سنٹرل اسٹینڈ نگ کمیٹی کے ارشا دی تعمیل محض اس امید پر کی ہے کہ آپ ہما سے اس قومی مجمع سے اعزا زکو برقرا ر رکھنے اور اُس کے مباحث کو بخیرو خوبی انجام کو بینجانے میں ازر اہ کرم مبری ایدا د فرمائیں گئے۔

عالماحك

حضرات! تمام اُن لوگوں کا جو پُرامن وسکون ترقی کے خوا ہاں ہیں خیال تھا کہ امسال کا جلاس کا نفرنس اُن حالات سے بالکل فٹنکٹ مالات میں متعقد ہو گا جو گربشتہ ووسال کے اندار رع انسان کو پیش آتے لیے ہیں لیکن ایک خونر پزجنگ کا بزعلیظ خشکی و تری پراپ مک چھایا ہوا وا ورتین بر اعظموں کے بعض سرسبز ترین ملکوں کو تب و اور دنیا کی بعض سب سے بڑی قوموں مروایۃ آبادی کو غارت کر رہا ہے اور جو ذرا کع اور توئی بنی نوع لیشرکی ترتی کے لئے اب مک مخصوص تھے اُن کو مبکیا رکر رہاہے اور میں سے وہ ممالک بھی ما موج صبحرن نہیں ہیں ہوا س بے مشل اً مَنْ زنی کے مرکز سے دوریں بلانشبداس عالمگرمیبت کی ذمد اری س قوم بر بھینے سیاوت عالم کے خیال میں مست ہو کر مهذب دنیا کوموت اور تباہی کی آبلتی دیگ میں جھونگ دیا ہے یہ غیرمکن ہے كدامن اورمایمی اغتبار كی تؤنیں انسانی معاملات پر از سرنو فا بوحاصل كریں جبتاك كرجرمنی كا و پوچر و آنداس در حبه مغلوب نه هوچا و سے کہ وہ و ویا رہ دنیا کوکسی الیبی ہی بریاوکن حبّگ بیس مبتلا پر سے مندوستانِ نے اس عام مصیبیت میں اور ستیائی اور تہذیب کی تائیداور انگستان کے اعزاز واقتدا کے برقرا ررسکھنے کی امدا دہیں جو کچھے کیا ہے اس نے مذصرت جرمنی کے بے ٹیپیا و انداڑ وں کو پورسطور پرچیٹلا دیا ہے بلکہ اس سے برطانیہ عظمیٰ کی پُرشوکت سلطنت کے اندرایبی چدید قوتیں اورکیقیتیں پیدا بلوری بیں جواُن رسشتوں کواور زیا د ومضیوطا ورستحکم کر دیں گی جواس سلطنت کے مختلف حصوں کو باہمی المائے ہوئے ہیں مصور ملک معظم کی ملان رعا یانے اس ملک کے اندر ایسے حالات میں جن کی نظیرو نیاکی ناریخ میں موجود نئیں ہے اورجن سے اس ملک کی کسی اور قوم کو سابقہ نہیں پڑسکتا تھا برٹش نخنت و نلرج کے ساتھ اپنی روایتی اور دائمی وفا داری کاقطعی ثبوت پیش کیا ہے مسل نوں نے تین افکر کے میدان ائے جنگ پر دحس میں مشرق او ٹی بھی شاں ہے )جس توشی سے اپنی عاتیں قربان كى بين جس طرح أ تفول في بمندوست في فوج بين الين بزاد الراوث ال كئ بين جوا س تبعت سے بدرہما زیا وہ ہے جوا تھیں برشش انڈیا کی آبا وی میں حاصل ہے خود ماک تھے اند ر اً نھوں نے قانون ا درامن کی حابیت کی ہے مسلمانان ہندنے بلاشا ئیرمشبہ بدا مربایئر ثبوت کو پہنچا دیا ہے کہ اس کا نفرنس الل کے اندریا باہر کسی ایسے وعظ کی احتیاج نہیں ہے جو اُنفیر آس سلطنت کے متعلق اُن کے فرائض کی تعلیم سے شہری ہونے کو وہ اپنی ایک پیخر ملکیت تصور کرتے ہیں اس موقع پر میں اپنے اس ملک کے کروڑ وں ہم آرمہوں کی جانب سے اپنے وی جاہ و صلال شہنشاہ کے فدموں پراپنی توم کی پائدار وفاوا ری کے گہر ہائے آپ وار نثار کرتاہوں ا وراینی توم کی دلی تا ئیرکانس و تمت نگ کے لئے بقین و لانا ہوں کرجرمنی کیجنگویا نہ جنوں پرایک مهلک ضرب بیرے جو نوع ا نسان کو آس پریش فی سے نجات نیبنے کا وا حد ذریعہ ہے حس نے آنجیل امن ا ورتر قی کے حملہ ورا رئع کو حکیر رکھا ہے - لارد بارونگ

مصرات إجس ونت ايك سال قبل اس كانفرنس كاا جلاس يونا ميں بلوا تعا أس وقت بهندو<sup>شا</sup> کے ملی اُموراً س شریف شخص کے زیز مگرانی تھے جس نے اپنے وور اندلیشن مدتر باریک بینی اور بے تعصب ہمدر وی سے ملک معظم کی رعایا کے ولوں ہیں ایک خاص جگہ حاصل کر لی تھی۔ وہ زمانہ جں میں ہزامکے بیلنہ لارڈ ہارڈنگ ہند *وستان میں بہتے انگریزی تاریخ میں ایک وزشا*ل باب ہیج-مد قرح کی جابت نے ہا رہے ملک ہندوسنان کو ایک ملک مفیوضہ کی حیثیت سے بڑھاکر و وہیگہ دلا دی ہے جس کا وہ بوجہ اپنی وفاواری کے متحق ہے۔ ہمار ا ملک مدوح کے طل حایث میں دنیا کی ست عظیم الثان ملطنت میں اپنے حقوق کے لحاظ سے ماوی کا شرکب ہوگیا۔ اگر میں ان جلوں کا اقتباس کروں جومد وج نے اپنی بمبئی کی ایک زصنی تقریر من مسرطئے تھے تومیں کہوں گا کیمب وج بمند وسننان يربهروسه ركهة تنظه بهندوستان كااعنبا دكرت تضا ورمند وسنان كي أمبيد وبيم ا ورخوشی درنج میں شُرکت تو مخنصر بدکہ برنا ندمد وح مندوستا ن میں غیرب کی تھبلک نہ رہ کئی تھی بمانے نے اپنے اس مقولہ کی سچانی کاعلی ثبوت ویا کہ وائسرائے کاسے بڑاکام یہ ہے کہ مندوسترا بیول کی اُرزو وُں اور تمنّا وُں کو ہمدروا نہ توجیہ سے مُسنے اور اُن کے جذبات اور دلی خوا ہٹا ت کاشہنٹا انگلینڈاور برطانیں کے باشندوں کے رو ہرو نرجان بنے اور اسی طرح اُس کو بیر کوشش کرتی ہے که *مهند دستانی ا سسچی همدر دی اور*ان د لی جذبات کوجو خدا کی نظرمس مقبول ہیں اورحس سے ا تکلیتڈ کے حلد متا ٹر ہونے والے قلب میں جان پڑگئی ہے اچھی طرح تجھیں مدوح نے یہ تجھ کرکہ مزاد سا كى آينده بهتري مختلف اقوام ميں اشاعت تعليم پر منحصر ہے تعلیم کو اپنے قدا مذعکومت میں خاص نہبت دی معدوح یکے زمانۂ حکومت کے ان تبین سالوں میں جواس خوفناک جنگ سے قبل گزیسے مختلف صوبوں میں ملعلیم ہیں ۱۰۰ م ، م روییہ غیر شقل خرچ کے لئے ۔ اور ۱۲،۰۰۰ م ۱۲ ر رویسیر سالا نہ منتقل خرج کیے واسط معمولی تعلیمی مجبٹ سے زیا دہ ملا۔ ایسٹ انڈیا کمینی کے شرع ز ما نه میں ہند دستانیوں کی تعلیم انتظامیہ پالیسی میں شامل نہ تھی برٹش پا رکیمینٹ نے اس اہم ضرورت کی جانب اپنی توجیر سلاکہ کا میں میڈیول کی اور ازرا و مِنابِت حسب و قعہ سر ہر ایکٹ سر ۵ انتفاميد پالىيى مىن ئاملىندى برئش يارتىمىنىڭ ئىم باب مه ايد امر قرار بايا كذيبنون صوبون مي تعليم كے الله كم ايك الكر وبيدى رقم مخصوص كردى جائے اس ايك كے ١٤ برس بعد كك كل ٢٠٠٠ ١٥ مر ويب تعليم كے ليے مقرر ہوا -

ان حالات پرنظرکرنے سے گونمنٹ کی آئیسویں صدی کے شرقیع سالوں کی تعلیمی پالیسی اور بیسویں صدی کے شرقیع سالوں کی تعلیمی پالیسی میں تعجب انگیز فرق نظرا مناسبے ہم کو لارڈ کارڈنگ کے جائشین قوائسر ائے کی ذات سے ہندوستان کاسنتقبل شاندا رنظ ہم ناہے۔

موجوده و واکسرائے نے بہتی پہنچنے پراینی بیلی تقریریں اس محریت کا جولار ڈیارڈیگ نے وگوں کے دلوں میں حاصل کرتی تھی ذکر کرتے ہوئے بیارٹ و فرما یا تھا کہ ان کی رائے میں کسی جائشین کی پالیسی کو فام رکھے اورائی جائیں کی پالیسی کو فام رکھے اورائی پر جو اس فورڈ کا ممتا زمیلی ندا نہ و تعلیمی الا ممکان جاری رکھنا اپنا فرض خیال کرتے ہیں ہزائے سیلنے لارڈ چیس فورڈ کا ممتا زمیلی ندا نہ و تعلیمی الی خدمات ہیں جو سدوج نے انگلینٹر میں اندان کو نٹی کوئیل جواب جیتے ہوئے فرمائی ) جس میں بیدارشا د تھا کہ گورشنٹ پرائم کی تعلیم میں تناووں کی تعلیم جواب جیتے ہوئے فرمائی ) جس میں بیدارشا د تھا کہ گورشنٹ پرائم کی تعلیم میں تناووں کی تعلیم امرکی کا فی ضمائت ہیں کہ میں میں اور جوائی کہ اور ہند وسٹن میں امرکی کا فی ضمائت ہیں کہ میں میں اور میں اور میں بیدارہ کی اور ہند وسٹن میں توجہ کر رہی ہے اس امرکی کا فی ضمائت ہیں کہ میں میں بیدارہ بی اندر میں اور شائن ہیں کہ میں میں بیدارہ کی میں تا ہوئی کی میں بیا نہ حفاظت ہیں قدرت کی دائشمند کی تھوں نے اس کر دھر بنی آور میں ہی اور میلی ہو کی دور شائن ہی میں بیا اور می کی کہ دور شائن ہیں کی میں بیا نہ حفاظت ہیں قدرت کے دائشمند کیا تھوں نے اس کی در بی آور میں آور میں کی کوئی کی میں بیا نہ حفاظت ہیں قدرت کی دائشمند کیا تھوں نے اس کی دور شائن کی دور بی آور میں آور میں کی دور شائن کی میں بیا کہ دور بی آور کی دور سی کی کی دور شائن کی کی دور شائن کیا کی دور سیا کیا کی دور سیا کی دور سیا کی دور سیا کی دور کی دور سیا کیا کی دور سیا کی دور سیا کیا کی دور سیا کیا کہ دور سیا کی دور سیا کی

به الاسلام

يونی ورسٹی کے لئے سالانه عملینٹل افلیم مختلف شعبوں سے لئے سالانه عملینٹل 1 . . . . ۵ ه روپید مختلف شعبوں سے لئے سالانه عملینہ علاق آج کے ختلف حصّ را میں ہیں بنیا و پڑی ہے ۔ ان سکوں کوجن پر ہا سے قومی مفا وکا دارمداً

ہے علی نفظہ نیال سے دکھنا چا ہئے یہ ایک اصول ہے جس کومیں نے اپنے بڑے معلم
(سرسید علیہ الرحمنة) سے سکھا ہے اوراس اصول کو میں بھی نظراند از نہیں کرنا ہفیقی سالح

کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہما ری موجودہ مالت کی کھیک تصویر ہماری نظرمیں بہو کہ ہم کو

ان نقائص کا جو ہما ری فوری توجہ کے مثن جی ہی پورا علم ہو۔ چونکہ اس ملک میں تعلیمی نرق

کے لئے یہ سلمہ ضرورت ہے کہ فوم اور گو نمنٹ س کراس کھی کوسلجھا کیں لہذا بید نما بن فوری

امیسے کہ ہم گو رنمنٹ کی تعلیمی بالیسی سے بخوبی واقعت ہوں تاکہ ہم اپنی تمام توست کوا و ان

کوشٹوں ہیں جو ہما رے کرف کی ہیں صرف کریں ۔ ابیانسخہ تھے سے ہیلے جس سے

کوشٹوں ہیں جو ہما رے کرف کی ہیں صرف کریں ۔ ابیانسخہ تھے سے ہیلے جس سے

بماری کا از الدفقینی ہو ہیہ بات ضروری ہے کہ بماری کی تشخیص غورسے کرنی جائے۔

# موجوده طالت

اب یه و کجبنا سے کہ ہماری موجوده عالت اس ملک کی پرائمری بسکنڈری کوریونیورٹی می تعلیم میں کیا ہے اور اس حالت کے متعلق بعض ایسے مسائل ہیں جو ہما رہے اور گوٹرنٹ کے سامنے ہیں مختلف کا کجوں میں تعلیم پانے والے طلبا دکی تعداد اس رہ مواقا ع کو ۹۵ ه ۵ همی ان میں صرف ۲۷ مور مسلمان تھے بسکنٹری مدارس میں من حمسلہ ۷۲ ۹ ۲ ۹ ۲ ۹ ۲ طلبا کے ۲۹ ۳ ۳ ۲ مسلمان تھے پرائمری مدرسوں میں کل تعدا د ۵ م ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۵ تھی اس میں مسلمان صرف ۲ ۹ ۲ ۲ سام اس میں مسلمان صرف ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ تھے۔

( نوطی ) ان اعدا دبیں لڑکے اورلٹ کیاں وونوں کی تعدا د ثامل ہے مگروہ تعدا وجو خاص اسکولوں میں یا خاکمی درس گا ہوں بیرتعلیم پارہی ہے ثامل نہیں ہی )
ان اعدا دسے بیرصاف خل ہرہے کہ یونی ورسٹی کی تعلیم سی مسلمانوں کی تعدا و کل نغدا و کے لے حقیہ سے کم ہے - سکنڈری اوربرا نمری اسکولوں میں مسلمانوں کی تعدا و کا جن کی عمر تعلیم پانے کے قابل ہے لے حصہ سے زباوہ ، بی تو ان مسلمان کی جوں کی تعدا و کا جن کی عمر تعلیم کی عمر تعلیم کی اعلی ورجو بی اعدا د مندرجہ بالاسے بیرصاف خل ہر بہوتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت تعلیم کی اعلیٰ ورجو بی اعدا د مندرجہ بالاسے بیرصاف خل ہر بہوتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت تعلیم کی اعلیٰ ورجو بیں اعدا د مندرجہ بالاسے بیرصاف

گوزمنٹ تعلیمی العیبی

موجوه و حالت بزرىعدا عدا د كهلاكراب من گورشت كي عليي ياليسي يرتطرو النامول-ا-مینی کیمشهور مراسله مورخه ۱۹ رجولانی تله شاع میں (حس کوبعض اوقات بهندوستا<sup>ن</sup> كاتعلىمى عهد نامه كها جاتا ہے) مب سے پہلے اس بات كا ذكركيا گيا ہے كتعليمي معاملات. گوزمنیٹ کوکس قدرحصّہ لینا جا سیٹے ا و ررعا یا کوک کرناہیں۔ اس مراسب کی سی پالیسی کے اصول ا وران قوا عدسکے بعد حن تعلیمی کا موں کاانصا رہے میں طاہر کہ آگیا ہے کہ اگر گومرنٹ ا بتدا ئی تعلیم کو عام لوگوں کے لئے سہن الحصول کیر دیے توجولوگ یا توم اس سے نہ یا وہ کیم چا بین وه خود تبروگوزنسٹ یا بلاامدا و گوزنش اعلی تعلیم حاصل کرنے کے مختار میں امرا د کا طریقیر اس لئے خایم کیا گیا تھا کہ نبر دلعیہ امدا دی مدارس گوزنسٹ تعلیم کی اتباعت میں عین ہو۔ پنجیبال کما گیا تھاکہ الدا د کی طریقیہ سے نہ صرت گوزمنٹ کا ننماتعلیمی بنیڈ ونسٹ بند ہوجائے گا بلکہ گونتیٹ کی اکثر درس گاہیں بھی رفتیر دفتہ باقعبنا جامیں گی یالو کل جاعبوں کے زیرا نتظا م چلی جائیں گئ عششکہ ع کی انٹرین ایجولیشن کمیشن نے اپنی را کے ظاہر کرتے وقت اس فرض کو حوصب فشارمراب کیمھشاء اس کے ذمتہ عائد نفا نظراندا زنتیں کیا۔ اس مراکب کے مطابق ڈیا رتمنٹ کا یہ فرض ہے کہ کالج اوراسکول کھولے جاویں خوا ہیہ درس گاہں بطور ماول ( نمونه ) کے ہوں یا مقامی اعلی تعلیم کی ضرور نوں کو بوراکرنے کے لئے ہوں کمیشن کوان اعلیٰ فوا 'مد کا جو مبندوستانیوں نے سرکا ری درس گا ہوں سے حاصل کئے ہیں پورااحساس تفا- علاوه ازیں اُس نے بیریمی لیمرکرایا تھا کەتغلىمرىجے لئے خانکی کوشیں اس بیما نہ تک حس گا خیال مراست می داه کی تعلیم کی اسکیم میں نفانہیں نہیں ۔ آخر کارکمیشن نے گوزیٹ کی اعلی تعلیم سے كنار وكشن بوجانے كے موافق اور فيالف دليلوں كو بيان كركے ينتيجه كالا-ہماری تحقیقات اور مباحثوں سے یہ صاف بینجہ کی ہے کہ اگر بیطب خاطر کہیں ختی جواز ہو نو درس گاہیں سریٹ تر تعلیم کے انتظامات سے کال کر فائلی انتظامات کے ماتحت کردی جا

<sup>(</sup>٢) ريشًا ايشًا الشِّا الله الله الله

س العنَّا العِّنَا العِنَا سفحه ٢٨٠

گریمکسی ایسے طریفید کے اختیار کرنے کے لئے طیّار نہیں ہیںجیں سے بینحوا میں ہوکہ گو نمٹیٹ فوراً یا عام طورے اعلیٰ تعلیم کے درائع بیداکرنے سے دست کش ہوجا وے - ہم کو یہ کا الفین به که مندر بهٔ بالاشرطوں بیرکسی و رسگاه کوسسه کا ری انتظام سے تکال کرخانگی انتظام و یدینامتاب ا ورموز وں سبے گربیمنفصیرنهایت اختیا طسسے رفنہ رفتہ حاصل ہوسکتاہیں۔ہم یہ یا ور کرتے ہیں کہ دانشمندا نہ پالبیبی ہی ہوگی کہ ہرمعاملہ پراس کے واقعات کی میشیت سے خیال کیا جا وہے۔ جس ونت مندوستنائی شرفا رکی کوئی جاعت کسی کا لیج یاا سکول کو اسپنے انتظام سی نیپنے کی خواہش طا بوکرے تو گوزمنٹ بشرطیکراس ابت کی کا فی اُمید ہوکداس نیا ولیسے تعلیم سی تحصیب ر نقصان ته بهو گاالیبی خوامیش کوفیول کرے سررست تعلیم کو سرابسی درخواست کوخوش المدیرکہنا چاہئے اور اگر اس کے قبول کرنے بیں اس فرقہ کا کوئی نقصان نہ ہو نومنطور کرلیٹا چاہئے فیمانٹ كاطرزعل اليبي ورخواستوں كے ترغيب ولانے ميں ايبانہ ہونا چاستے كەگويا و ، آيك نامت ال بر دانت بوحمو اپنے کندھوں سے د و سروں کے کندھوں پڑھینکنا چاہتے ہیں بلکہاس کا طابق ا یبا ہوجس سے بیمعلوم ہوکہ وہ ان لوگوں کوجدا عنبار کے فابل ہیں اور قومی تعلیم کے کام ا ورزُمُر میں خوشی سے گوزمتٹ کا ہاتھ بٹانا چا ہتے ہیں موقع دیتی ہے۔ ہم ہرگز کسی ایسے طرافیۂ کی حس کا اثر اشاعت تعلیم میں روٹراڈ کا نا ہو بھارش نہیں کریں گے - صرف اس بھرو سدیر کہ بسااو فات وْ يارْمُنٹ كے على و موجائي سے تعليم كو فائدہ پہنچے گا -مقامي جاعت درس كا ہوں ميں تنفقة گری دل سیسے گی اور خاتگی درائع سے بطورا مراد ایسی درس گا ہوں کے قیام اور اجرا ہیں و زیا و ه روبیه مرف کرمے گی مندرجهٔ ویل مفارشیں کی جاتی ہیں۔ ہم بیلے یہ مفارسش کرتے ہیر كەسركارى كالجون ا ورسكندْرى اسكولون كويرائيوپ درسگا ہوں ميں تبديل كرينے سے مقا<sup>مى</sup> ہمدروی ا ور چوکشس پیدا کرسنے کی غرص سے یہ مناسب ہم کہ اس مقامی جاعت کو حوکسی دیسگاہ كاانتظام خوشي سے البينے لا تھ ميں لينا پيند كرے فياضا مذا مدا وحيند سال كے ليے وي جائے بشرطه يكه معيارتعليم ورقيام ورسكاً وكي كافي ضمانت وو يكبين كوبية أمبيدتهي كداس طرح كو زمنت كى خوابش اعلى تعليم كولل كيم نقصان يبنيائ بوئ رويته رفية رفية يورى بهوجائه كى ويار لمنسك کی درسگاہیں زیاوہ پرائیونٹ انتظام میں جلی جائیں گی اور گویزننٹ کا کام امدا داور نگرانی يبرمحدو د بهو جايئے گا اور ان درسگا بهول پراختيا رئيب کا -اعلي تعليم کی اشاعت زيادہ بهوگی مختلف قسموں کی تعلیم ہوگی اور شسرج میں مقابلہ موجودہ والت کے کفایت ہوگی ۔ گونمنٹ نے

رز ولیوشن نمبر ۱۰ مورضه ۲۳ اکتو برگششاه مین کمیشن کی ان سفار شون کوجوا علی تعلیم کے لئے اوپورٹ کے فقره (۳۰) میں کی گئی ہیں بیان کرتے ہوئے یہ کہاکہ گوزنٹ کمیشن کی ان تجاویز کو جواعلی تعلیم سے گورفنٹ کی رفتہ رفتہ دست کشی کے متعلق د ورا ندیشی اورغور فوغوض سے کی گئی ہیں منظور کرتی ہے ۔ بیر منظور کرتی ہیں جواس رز ولیوشن ہیں منظور کرتی ہیں۔ بیر منظور کرتی ہیں۔ بیر منظور کرتی ہیں۔ بیر منظر اوپوئی تھی فقره (۱۰) میں فدکور ہے ۔ بیر منفار شور کا منفار ترق فقره (۱۰) میں فدکور ہے ۔ بویسا کہ منوا تر فام شور کا میں ہوگئی تعلیم کی اشاحت میں کوئی شرکاوٹ ہو۔ فلا مرکز گیا ہے۔ بویسا کہ منوا تر فلا میں گوئی شرکا والی گوئی ہیں کوئی شرکاوٹ ہو۔ میر فلا میں کوئی شرکاوٹ ہو۔ کوئی شرکاوٹ ہو۔ کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی منفا یہ ہے کہ سلطنت کے محدود وقت لا کو مرخا گی ورا فع سے تعلیم عام کرنی ہے۔ اعلی تعلیم کے متعلق اور ان مانی فوائد کے فیال سے جواعلی تعلیم عام کے ہرش جب میں مدد سے ۔ اعلی تعلیم کے متعلق اور ان مانی فوائد کے فیال سے جواعلی تعلیم عام ماصل کرنے والوں کو ہوتے ہیں محور نمنٹ صیح طور میر "اپنی مددا ہے" کوئی کرنے کے اصول کی علیم کرنا منا سب فیال ارتی ہے۔

حفرات - ان مندر کبر بالا حمایات سے جو سرکاری قابل و توق مرا سلاتے لئے گئے ہیں یہ انھی طرح نابت ہے کہ ابتدائی تعلیم کی ہیں یہ انھی طرح نابت ہے کہ گورنمنٹ کی تعلیم کی تعلیم کی عام اشاعت گورنمنٹ خاص اپنے و متہ رکھے اور سکٹری اور کالنج کی تعلیم کے براہ راست انتظام سے رفتہ رفتہ وست کش ہوکرا مداد ہے - مگر انی کرے - اور ور سکٹا ہوں کو اپنے اختیار میں رکھے -

ہمیباریں رہے۔ اپ حضرات کو گورتمنٹ کی پالیسی کا خلاصہ شناکر میں اپنی رائے اس بارہ میں کہ تعلیم کے منعلق ہم گورنمنٹ سے کیا اُمید کرنے کے مستحق ہیں اور مہند وسننا نیموں کی تعلیم کے مقدس کا میں ہما رہے فراکفیں جن پر میرسے خیال میں ہمند کے مستقبل کا انحصار کے بیش کرنے کی جرات کرتا ہوں -

پرائمری کیم

حضرات! ان اعداد سے جن کامیں و کرکرچکا ہوں یہ ظا ہرہے کہ اتبدائی تعلیم کا مسکہ نہ صرف مسلما نوں کی تعلیم ملکہ تمام ہندوستانیوں کی تعلیم کامسکہ ہے۔ آپ نے پیقیب ًا یہ خیال کیا ہوگا کرا گرحیب لمانوں نے تعلیم کے میدان میں دوسری توموں سے پیچینے قدم رکھا گرنما یاں ترقی کرگئے اورا گرگز سنسته ترقی کی رفتار جیبا کر مجھے اٌ میدہے قایم رہی تونتیجہ فایل اطينان موكا -ليكن عليم عامد ك نقطة خيال سے جو حالت ابتدا في تعليم كي ہے أس كو ما وجو و گرست ندسالوں کی تیز تزرقی کے کوئی ہمدر وہاک بغیرًا سف کے نہیں وکھ سکتا۔ میں ہما ں یر محیث نہیں کرتا کہ اگر مہند وستان کو ثبرترب قوموں میں اپنی حکّہ لینا ہے توا شاعت تعلیم کی كس فدر ضرورت بى ما حصور ملك معظم كى مند وستانى رعا ياكى خوشحالى ا ورسترى تے ليے عا مُعَلَيم كن قدرلا بدى ہے اس امر كى صد افت كو گورنىٹ نے بخو بى محس كرايا ہے اور مثالمیراس برہمیشہ رور فینے سے ہیں حضور ملک عظم کے وہلی میں ناج پوشی کے فابل یادگا موقع پر ۱۱ر دسمیرال المدع کو ہزاکسیلنہ للی رواہ روائگ نے یہ اظها رکیا تھا کہ علاوہ اور فرسروا مذمراعات کے حضور ملک معظم کی خواہش اور خوشی کے مطابق گوزمنٹ نے نمایت ادب اور فرماں برواری کے ماتھ حضور شہنشاہ ہندی متنظوری سے بیرطے کرلیا ہے کہ خزامہ عامرہ پراشا حت تعلیم کونایا حق دیا جامے اور نہایت مفیداور قابل فخر حکم کی تعمیل میں یہ فیصلہ کرایا ہے کہ حتی الوسط علیم کی اشاعت ہوا ورتعلیم کو ہرشخص کے لئے سہل الحصول کیر دیا جا وے -اور اس مقصد کی تعمیل کے لنے گورمنٹ یہ تجو بزکرتی ہے کرمبلغ بچاس لاکھ روپیہ عام تعلیم کے لئے مخصوص کیا جا وے اور گورنمنٹ کا میسنتحکم ارادہ ہے کہ آبیندہ سالوں ہیں اس موعودہ رقم پرمعتد سراضا فد کیا جاسے ہند وسننان کے ہی خوا ہوں کوحیں فدرخوشی اورطمانیت بہ اِنظہار الیسے یا درگا رمو تع سرحضور مل معظم کے روبروشنکر مہو ٹی میں الفا ظرمیں بیان شیں کرسکتا - لارڈ ہارڈ نگ کے زمانہ وریار کے بعد سے میں سالوں میں جورو بیٹیستقل ونیز سالا نہ خرچ کے لئے ملائس سے صاف طاہرہے كماس تتحكم وعده كولفظ لفتظأ يوراكيا كيااورا كرميخطرناك جنك حس كاا ترمهند وسنان كحيالل بیراننهٔ اور حبرتک بیرر باب نتیم طرحانی تواس میں مجھے نورانھی شک نهیں کرالے لاءی وعدہ پورا ہوتا رہنا- گورنمنٹ نے عام لوگوں میں اینندان<sup>ی تعلی</sup>م کی اشاعت کا فرض لینے ذمتہ بے لیا ہے تواب ہما ر امطمی نظر کیا ہونا چاہئے ہیں نے ۲۴ فروری سلال کا کوامبر زالیجیالیہ كونسل ميں تقرير كرتے ہوئے اس اسم مسئلہ برا پنى سلنے كا افلها رمند . حيّه ويل الفاظ ميں كيا نفاجس سرعت اور نیزی سے تعلیم میں ہرجانب ترقی ہوں ہی ہوت وہ اس موجود و حالت کی میں سے ہمند وسنتان کی ناریخ کا ایک نیا ورق اُلٹنا ہے تشفی انگیز صورت ہے اوراس سے ملک کو بحید قائدہ پہنچ گا-اس وقت سب سے بڑی ضرورتیں یہ بیں کہ ابتدائی تعلیم کے ہاری تمام ملک ہوند میں جال کی طرح بھیل جائیں اور وقت وقت جہاں تک کہ ملک کی مالی حالت اجازت المحت ہوئے ہوئے ہیں اور بیری ناچیز رائے میں اب وہ وقت آگی ہے کہ لڑائی حتم ہوئے پر باغی سال گزر چکے ہیں اور میری ناچیز رائے میں اب وہ وقت آگی ہے کہ لڑائی حتم ہوئے پر ابتدائی قعلیم مہند وستان میں مفت و بینے کی منظوری وی جا وے ۔ گور نمنٹ میون یدلی اور میں اور وہیاتی مفت ابتدائی اور میں ایک مفت ابتدائی مفت ابتدائی مندوستان میں موت ہوئے اگرا ہا ہوگیا تو تعلیم عامہ کی ترقی ایسی جلدا و رہ ساتی مفت ابتدائی تعلیم سے یا سانی متمت ہوستے اگرا ہیا ہوگیا تو تعلیم عامہ کی ترقی ایسی جلدا و رہ ساتی مفت ابتدائی سے بوستے گئی جیسا کہ ہمند وستانی تعلیم کے شیدائیوں کا خیال ہے اور چیسا کہ جوزی بینی جو تعلیم کے خیال کے مطابق میں امور وہست آئریل مطرحی میں جو الرحم کے ہوتا کا نفرنس کے سال گرفتہ و حاج ہوئی ہوں کہ اگر فی امحال مدارس کی تعدا کے بر نیر پڑشش ایڈرنس کے اس بیان سے باکل متفی ہوں کہ اگر فی امحال مدارس کی تعدا کی فی بڑھا و دے یا کا فی بڑھا و دے یا کہ فی بڑھا دی جا وہ ہیں کہ اگر فی امحال مدارس کی تعدا نہیں کا فی مرقع سے گا۔

### مسئلةزبان

تعلیم مامد کے مسکلہ کو زبان کے مسکلہ سے جس پر کانی بحث ہو جی ہے گرافعلق ہی۔ ہیں نے
اپنی رائے اس مسکلہ پر جولائی سلا گلم عیں آل انڈیا اُر دو کا نفرنس پونا کی صدارتی تقریب

پوسے طور پر آزا دانہ ظا ہر کر دی ہے۔ ہر ضبح الجیال آو می کو بیرصاف ظا ہر ہوگا کہ پرائمری
مدارس میں ختلف نوبنیں خواہ وہ مقامی کیا ظا سے ہوں یا مختلف تو موں کے لئے نمایت ضروری
مدارس میں ختلف لوگوں کو متحد کرنے کی کا رروائی میں جوملک کی آیندہ بہتری کے لئے نمایت ضروری
میں صابح ہوں گی۔ اُر و وجو درحقیقت ہمندوستان کی عام زیان ہے ہمندوستان کے سلاو
اور ہمندو وُن کے باہمی اتحاد سے صدیاں گزریں بیدا ہوئی تھی۔ ہروہ کوشش جوارد و زبان کے
اور ہمند و وُن کے باہمی اتحاد سے صدیاں گزریں بیدا ہوئی تھی۔ ہروہ کوشش جوارد و زبان کے
خلاف ہوگی تقیینا نا انفاقی برمنت نے ہوگی اور مہند واور سیل نوں کے باہمی اتحاد کے لئے بریا و
کن ثابت ہوگی۔ عبیا کہ میں نے پوٹا میں کہا تھا ایسی پالیسی ملک عظم کی رعا یا کے مختلف
کر و ہوں کو قریب قربیب متی کر کے ایک بنانے کی بجائے بریگا گئی کی ملیج کو اور جوڑ اکر نے گئی

ا وراسیسے معاند انداندا صارات اورمتضا و حواہشات بربائے سگی جن کا بڑاا ٹرمنید دیستنان کی آیندہ ترقی پڑوگا اس تصام کاندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ تمام ملک کے فائدے کی نوف سے ورس کا ہوں کی زیان اُر دو کم از کم شالی ہنر دوستان میں رہنی چا ہے اور اس کے تینجہ میں سلیا نوں کے قدیم فیصلہ کو دیانت داری سے ٹایم رکھنے پرزور دینا چا ہئے تاکہ غندت فرقوں میں وہ اتحا دچوہلک کی آیند ہیںودی کے لئے جڑو لانيفك بحبيدا ببوبه

# سكندر تعسيليم

حضرات اجو کھومیں پہلے بیان کر حیکا ہوں اس سے یہ ظاہر سے کیسلما نوں نے جو نزتی سکنڈی تعلیمیں کی ہے وہ نا قابل طبینان تمیں ہے۔ یہ بھی طا ہرہے کہ گور منت می تعلیمی پالیسی کے بی طب برکل ين ولو کرويکا بهوب ہماری آيند و تر قی ساري توی کوشششوں پر تحصر بچري پر گومنسشامي بم کوکا في المدارس کا و مستحکم وعده کرمکی ہے و سے گی خود ہزائر سرائک اوڈائر کی گورشٹ حیں کی ہمدر وانہ پالیسی کی وجہ سے اوجوداس ونت کی سکلول کے ۱۷ م م ۷ روپید بنجاب کے خلف اسلامی مرائیوٹ درسکا ہو کوملاشکریه کی ستخی به مجھے اس میں کچھ شک نہیں کہ گونیٹ ہندگی تقرقیالسی کئیو حبب ایسی ہی ایرا و و وسیرے صوبوں میں بھی ضرور ملی ہوگی- درخفیغنت میرے خیال میں یہ بات صاحت ہے کہ گو زمتنٹ کی رفتہ رفتہ اعلی تعلیم سے کنارہ کشی کی پالیسی کی وجہسے یہ گورننٹ کا فرمن ہوگیا ہے کہ وہ پرانیویٹ کوسٹ شورس فیاضا ندا مدا و دسے۔ د وسرے الفاظ میں میں بید کموں گا کہ گوزشنٹ کی متذکرہ بالا پالیسی گوزمنٹ کوآس کے اِس فرض سے کہ وہ سپندانہ عامرہ کا کی حصتہ ہا ری تعلیم میں صرف کرے سبکاڈش نیس کرتی اور شکر تھی ہے گر بتوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے فتلف قوموں کی ومنہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور اس کے یه نلا هر ہے کدایک با قاعدہ کوشش در کا رہیے۔ میں پُرات خو دیرلپ ندکر وں گا کہ ہندو ستان کے ہرضلع میں کم از کم سلمانوں کا ایک م اسکول جس کا انتظام معقول ہوا ورجس میں آلات و سامان کا فی ہو<sup>دوو</sup> مونا كر ختف أيوتى ورسيبال اسنے اين محقدا سكولوں سے يونى درشى كى تعليم كے لئے مسلمان طلب كے بير-

اس وفت برقش مبندوستان میں حمیل رسیال بین ان کے علاوہ پیندیونی ورسی کال مال مى مين المبير التحييلية وكونسل من بيش موجكام ورنكون وهاكه تالكريراور بونامر في المونيونيا قايم كرنے كى تجو يز زيرغورسے - يه صاف ظا مرسبے كراس قد قلبيل تعدا ديا في ورسٹيوں كى مندوستنان جیسے ملک میں خب کا رقبہ سلطنت روس کے رقبہ کو کال گرہاتی تمام دوریکے برا برسبے اور حس کی آباوی اس گروٹر سے ملک عظم کی ہمند وسٹنانی رعایا کی تعلیمی شروری کے اس وقت یونائی ٹیپلیمی شروری کے اسکے کوئی فریسٹیاں ہیں ۔ کے سلنے کا بی نہیں - اس وقت یونائی ٹیپڈاسٹیٹ امر مکیہ میں ۴ سالیو فی وریسٹیاں ہیں ۔ یونا ئی ٹیدکٹکٹرم میں ۱۸فرانس میں ۱۹افل میں ۱۶اورجرمنی میں ۲۷ یوفی ورسٹیال ہیں حب ہم اُن اعدا دیرِنظر ڈوالے ہیں اور ان ملکوں کے رقبوں کو مندوستان کے رقبہ سے مقابل کمے تے مِين توسند وسنان كَ تَعْلَقِت حصول من اورمعتد به يو في ورستيان فام كرت كي ضرورت فتاج بيان نبيل رمتى - اگركسى صاحب كوم نو زرصين اعكاس فيصله كالنعاق ويشرقي ا ورا گریزی تعلیم کے مقابلہ میں ہموا تھا دانشمندا نہ ہونے میں شک ہو بیں اُن سے نہایت سرگرمی سے يه ور زواست كرتا بول كداس وضع كوچيوار وين كيونكدا بيا خيال موجوده حالت بين ملك اورسلطنت کے بہترین قوا نگر کو نفینیا ضرر رساں ہے۔اس سے غیر ضروری اور مضرفلط فہیاں پیدا ہو تی ہیں اور تعلیم کی حیلتی ہوئی کا ٹری کے پہتیر میں روڑاا ٹکتا ہے ۔ اگرا مصے حضرات ایک ایسے فیصلہ میجیں کی نظر نانی تهلیں ہوسکتی اپنا وقت خراب کرنے کی بجاسٹے اپنی توحیدا ورطاقت کو قدر تی سرگر میوں کوسیکھ راستد برك چلنے ميں يا ان مغربي علوم وفنون كي تصيب ميں جو شينداء كي كوزيند كى يالسي تے مطابق تام مند وستان مرهبیل سکے بیں صرف کریں تو یہ مل عظم کی مند وستانی رعایا کی اجوسلطنت برطانيه مين ١٠ في صدى سن تعليم اورتهذيب كي حقيقي خدمت بهو گي- كياكو في محدود ايك فاعب ا اليا الوسكتا الهجيس بربهاري مندوستا في يوتي درستيان نهيس - مم سع زياده وكوئي ريز يراث ‹ مقامی › یونی ورسٹی کے فوائد کومحسوس نہیں کرتا بلکہ پھے طریقنیا سلام کی ٹیرانی قلیمی روایتوں کا ایک جزب تنام فدین سلم بونی ورسٹیاں بغدا و قطب اور نیزمسلا نول کے نام شہونیلی مرکز جوسن ہجری كى شرق صديوں ميں قايم بوك رزيرنش الممول برقايم بوك ليكن بيند وستان جيسے وسيع ملك میں مختلف مفامی اور تومی منرور توں کے لیا ظلسے بیعبوری سے کہ ہماری تعلیمی منروریات کے پور ا كرتے كے لئے تختلف طريقے اختيا ركئے جا ديں اور اس ملئے كو ان غيرتغير نذيرتنا عدہ يو في ورسٹيال قام کرنے کا مقررنہیں ہوسکتا اس ا مرکی میدا قت کو گورننٹ نے بھی تسلیم کرلیا ہے بینائی معربہ <del>بہا کے لئے</del> گونسٹ ایسی یونی ور بٹی نظورکرنے والی ہے جور زیر پنیشل بھی ہوا ورامتحان لینے والی بھی۔ اور باہر کے کا کجوں کا اک تی کرسکے۔ گر ڈ ھاکہ میں صرف رزیر پنیشل بوتی ورسٹی قام کرسنے کی تجویز ہے میں اس موقع پر پٹیند یونی ورسٹی کے کانسٹی ٹیوشن کے متعلق حیں کا بل آ ٹریس سرسنکر نیا ہر خصال بھی میں بیش کیا ہے اپنی رائے ظاہر کر نی نہیں جا ہتا کیونکہ یہ ایسامعا ملہ ہے جس کی بابنہ ممکن ہے محصلے میں بیش کیا ہے اپنی رائے ظاہر کر نی نہیں جا ہتا کیونکہ یہ ایسامعا ملہ ہے جس کی بابنہ ممکن ہے محصلے میں بیش کیا ہے اپنی ورسٹی کے اپنی میں بیٹ میں میں بیٹ ہوئی ورسٹی کے بل میں جب یونی ورسٹی کے بل میں جب یونی ورسٹی کے بل میں ایم اختلا فا ساسینیٹ اور سٹی کے بل میں متعلق ایسے سے پیٹر وی کی فرورت ہے۔ متعلق ایسے سے پیٹر وی کر دیک کا فیول ہے بہت سے تغیر ویت کی فرورت ہے۔ متعلی یا فت کی فرورت ہے۔

مسلانون مين يونيوس فتعليم

 مستقبل میں مسلمانوں کا مصدان کی اعل تعدیم برخصر ہوگا ہمانے سامنے ایک درخفیقت شکل کا سے - ہم کو منہ صرف اپنی فقلت کی تلائی کرنی ہے بلکہ دیگر قوموں کے بوتعلیمی دفتار میں تیزی کے ساتھ بڑھرد ہی ہیں ساتھ ساتھ چلنا ہے - ہم کو مستعد ہوجانا چاہئے اور منزل مقصود ہر ہنچنے کی باقاعہ کوشش کرتی چاہئے۔ گو زمنٹ ہمند ہا رسے تیجھے رہجانے کی وحبہ سے ہماری ہمت بڑھا اسلام اسلامی ہم کوشاص المداد فیرنے کی ضرور ت کو تھتی ہے اُس نے بذر بعد حکم نمبری ہو ہو ہو مورخہ ہم ایری سا اواج کوکل گو زمنٹ کی قروم اسلامی ہم کوشامی اور ایس کے اسلامی ہم کوشامی اور ایس کے کہ مسلمانوں میں اعلی تعلیم کے لئے آسانیاں ہم مہنجا تی جا میں ساتھ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم گو زمنٹ کو صاف میات یہ نیلا دیں کہ کوشامی المورسی ہم کوسلطنت کی مدود رکا رہے اور اپنی ان قومی ضرور توں کو بھیں جو ہماری داتی امورسی ہم کوسلطنت کی مدود رکا رہے اور اپنی ان قومی ضرور توں کو بھیں جو ہماری داتی داتی کوست شوں پرخصر ہیں۔

مهندوساني يوتيورشيون مسلمان عايندي

حفرات! بوختمان یونی ورسٹیاں مندوستان بین ہیں اُن کا تقلم و تسق قانون ملی کے معالیت افعیں سکے ہتھ بیں ہے۔ اس سکے بینا بیت ضروری ہے کہ اُن کی انتظامی جاعت ہیں مہانوں کا بیندسے کا فی تعدا و میں ہوں۔ اس معاملہ بین عفلت کرنے کا انتہا بی فی کی تعدا و میں ہوں۔ اس معاملہ بین عفلت کرنے کا انتہا بی فی کی تعدا و میں ہون کا میں لید و کہ مضرت رساں ہونا ضروری ہے۔ کو فرنٹ نے اس مراسلہ کے ققرہ دی میں مہبت کم اور نا کا فی ہے محملہ بول بیس بہال مسلمان اول کی آباوی کا 8 ہ فی صدی ہے سیندیٹ کے 8 ہ فیلوز بیس بین جہال مسلمان اول کی آباوی کا 8 ہ فی صدی ہے سیندیٹ کے 8 ہ فیلوز بین بین جہال مسلمان ہیں کلکتہ بو ٹی ورسٹی میں جہال مسلمان اول کی آباوی کے خیال سے اور اُن کی تعلیمی عالمت کی لیتی کے بیال سے اور اُن کی تعلیمی مالیت کی لیتی کے ایک سومعمولی میں اس میں اور اس بیس الدام اور اس شرکا بیا و یہ کو میں میں اور اس شرکا بین ہیں اور اس شرکا بین کی جارت سے میں مالیت کی ضرورت ہے کی خواست کی فوا کہ کی حفاظت کی جارت نے کرنے کی ضرورت ہے کی خواست کی کی خواست کی کی خواست کی خواس

## ر کھے جائیں اور امیدکرتا ہوں کہ ہا ری اس درخواست پر توجہ کی جائے۔ و ظالف فٹر

حصات إمسلما نول میں یونیورسٹی تعلیم کی کی بڑا باعث اوسط درجہ کے طبقہ کے لوگول کا ا فلاس ہے۔اس طبقہ کے لوگ بوجہا پنی کم آمدنی کے اورکسی قدر بہتر طرزمعیشت کے کا لیے کی تعلیم کا خرج برواشت كرنے سے مجبور میں اوراس لئے اسٹے بچوں كومیٹر بحیولیشن سے زیاد تعلیم تنہیں لاسکے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں لوکل گوزمٹٹوں نے کچھ وظا نُف مسلمان طلبا کے لیے مختلوم کرکھتے بین اور گوزمنت مندنے اپنے اس مراسلہ کی جس کامیں و کرکر دیکا ہوں وقعہ ۵ بین مسلما نول پ اس طربیتے سے تعلیم بڑھانے کی جانب توجہ ولائی ہے۔ ہم گوٹرنٹ ہندا ور لوکل گوٹرننٹوں کی اس ہمدر دانہ پالسی محص شکر گزار ہیں۔لیکن ہم کو سی یا ور کھنا چا ہے کہ وطبیفہ کی مدیمی ان خانگی کوششوں کاجن کی سخت ضرورت ہے ایک ممیز جزوہ ہے ۔ عریب اور بہونما رسلمان طلب کھالے یونی ورسٹی کی تعلیم کے لئے فتلف صوبوں میں وطائف فنار قائم کرنے کی کوشش کی ابی تومی فدمت ہے جس سے مبرے خیال میں بیترین ثتائج مرتب ہوں گے۔ اس جامب بیشیقد می کرنے کا فحز الاشبہ انجین ترقی لیم مبلی نان ا مرنسر کوماصل ہے اس اتمن نے سل اللہ عصد دجب سے یہ اتنجین قایم ہو تی ) ۳۲ اسلما للبها ركزتعليم ك عُمَّلف شعبول ميں ونا لفت شيئے-اس انجن كى وطن پرستى كى كوئششيں شكريہ كى تتحق ہیں۔اس وقت اس انجین کے صرف سے ۳ مسل ان طلب مختلف کا بحوں اور اسکولول میں عليم يا نسبع بي ا وراځبن كا مجهاب ا وسط مبلغ ايك مترار روسه ما بهوارست ريج بهور ياسي<sup>ال</sup> المريا كثميرى كانفرس فيحس كاصدر مقام لا مورسها اپني مبتى كيمت مختصر واسفيس ٢٩مسلان طلبا كو وظائف شيئے ہیں۔ انجین را عیان سندھو۔ لا ہوںنے گریث تیرور ما ہ سے وطا نف كا فنڈ فا بم كبارى ا در ۲ مستمتی طلبها ؛ کو کالچوں اور اسکولوں میں فطالف فیلیجائیے ہیں۔ نمام مہند وستنان میں اپنے وظائف کے فنڈ کی کثرت سے سلمانوں کی تعلیم کے لئے مختصر زماع میں نہایت مفید تما مج تکلیہ ا ورسلما نوں کی و ماغی تَر تی کے لئے ایک زیر دست محرک موگی ۔ یہ تعلیم کا ایک ایسامسئلہ تھ حب کی جانب ہما ہے و ولتمند طبقہ کے لوگوں نے گزشتہ سالوں میں کا فی توجیہ نہیں ۔ کی <sup>اگم</sup> تعلقہ دارا ن اودھ۔مبئی کے ناجر تہزاہے۔ بنگال کے ووزمینیدارجن کے علاقوں میں نیدو استمراری ہے اوراور مختلف صوبوں کے خوش گزران اصحاب اپنی ولی تو حبر بختی مسلما کنا طلبارکو یونیورسٹی کی تعلیم و لانے بیں لگائیں تو یہ قوم کی بہت ہی بڑی خدمت ہوگی۔شب برا کے موقع پر بہندوستان کے مسلمان کم از کم پانچ چھرلا کھ روپیدا کی رات میں آتشبازی میں خراب کر ڈالنے ہیں۔ اگر کوئی با فاعدہ کوشش کی جا وہ اور ہرشہر کے مسل نوگ بیہ نرغیب وی جائے کہ جس قدر روپیہ وہ اس سے فضول بربا و کرڈ التے ہیں فطا فنڈکی ترفی کی اسکیم میں لگا ویں نومسلما نول کی تعسیم کو ایک اہم فائدہ پہنچے گا۔

مسلم تونی وسطی

حضرات! میں نے اب مک مختلف ماکل پر نقر مریکرنے میں آپ صاحبان کوشغول ركها ١٠١٠ بين أس مئله كے متعلق حبر كواكثروه مضاب جواس عاليشان بال بين موجودي بهت الهم مجھتے ہیں گفتگو کرنا ہوں بناریخ مهر فروری سلسا فداع کو بنا دس میں جوکہ د مشہور ناری فظهرہے) اس کثیر جا عت کی موجو و گی میں حبس میں والیان ریاست ۔ صوبوں کے گو ر قرمہ یونی درسٹیوں کے میانسلر- امپیرال اور حیبلیٹو کونسلوں کے ممبرا در مزاروں مندو اصحاب شا بل تھے لارڈ ہار وہ کک نے ہندو یونی درسٹی کا سنگ نبیا در کھا۔ جس ون میں نے اپنے معزر اورقابل دوست واكثر سندرلال معاحب كوليني صويد كمسلما تول ي عانب سي لینے متد وعیا کیوں کو اُن کی ولی تمتّا برآنے پرمبار کیا و کا نار ویا نفا- اُس ون صبح کو میرے ول میں جوخوشی ا ور پر مجے کی می ہونی کیفیت تھی بیان کرنامکن نہیں۔ میں مند و براوران طَن كى قومى خواب كى چوت گوار تبييرسانى سے خوش تھا۔ مگر بدنيال كرسان من كے و ماغ يس قوی یونی ورسٹی قایمکرنے کاخیال پہلے بیداً ہواا ور چھوں نے علی گرم تحرکی کے بانی کے خیال کوعملی جامع بینانے کی کوشش کی تھی کا میاب نہ ہوئے میرا دل کوشے کئے ڈالتا تھا۔ قىمت تۇ دىنچە تۇتى بى جاكركها رىكند دوچار بات جب كىلىپ بام روگيا اسى روز سے ص روزلار ولٹن نے ملائے شاء میں اِسٹر بھی ہال کا سنگ بٹیا ور کھا تھا ہاہے معزز قومي لينزر سرسيدعليه الرحمة كالهرفعل ورأس فوي مركزي ذرس كاه كالهرصة بلكه سرايب بنبث جواس کرو میں لگی ہے بیٹی گونی کررہی تھی کہ آخر کاریے درس کا وجیبا کہ سرانٹونی سیکٹرانل نے فرما يا تفامشرق كا قرطبه بوگى - مُرِّاكُل أمر مرموع با وقالما يمقدر تفاكروه يو في وسيتي حريكا تومى يونى ورسميول مين بيلانمبرمونا يا سِينتها تِحصِل نمبرم سب - مين بينيس كمتاكد حو كيدا قع بوا

اُس کے کون ذمہ دارمیں اورکس حد مک مجھے سے بڑمہ کراس بات کی خواہش کو بی شرکھتا ہمو گا کہ ہماری قومی یونی درسٹی علی گڑھ میں ہوا وراس کو بیرو ٹی کا لجوں کے الحاق کا پوراحق عامل ہو شے جرسے زیا وہ کوئی یہ چاہتا ہو گا کہ ہم کواپنی یونیورسٹی کے اندر و نی معاملات میں بورا اختبا<del>ر رہ</del> مُرمي اس يالىيىي كوكە" سىب بىو ياڭچەرىنە بىو" ئىچھىنەسىيە قاصر بورى -اگر گونىنىڭ اس وقىت كاليمو<sup>ل</sup> الحاق بوجوه جن کو د وخو و تحجیسکتی ہے منظور کرنے کے لئے تیار نہیں تو کیوں اس شرط کے ہان کینے سے قطعی انکا رکیا جا تا ہے درا تھالیکہا س وقت اسلامیہ کالج بھی الحاق کے <u>لئے</u> نہیں تھے ل<sup>اگر</sup> اس خیال سے کہ ابھی تیجر ہر کی حالت ہے گوٹرنٹ وہی اصول امدا د ۔ گرا ٹی اورا قبدّار قائم ر کھنے کو چوپٹارس پونی ورسٹی امکیٹ میں ہیں ضروری خیال کرتی ہے توکیوں اس قدر لینے سے جس قدر ہما اسے ہندو عبائیوں نے جو میدان عل میں ہم سے بہتر ہیں لیاہے اکا رہے۔ درانحالیک ممرونی سے ہیں کہ ہما ری تعلیم کے لئے موجود ویونی ورسٹیوں کا اقتدار میں اس بهت زیا وه تغدا د فیرستم اسس سرکاری اور نان افلیش ( فیرسر کاری ) ممیرون کِی سات زياده وسخت سيسلطنت اروم ايك دن مين تهين بن گئي تفي اور مدلار ديار وايگ كي گونرسيا کے لیے تقطعی ہے اب یہ سوال اختلا فات کی حدسے گزر حکاسے۔ منہ دویونیور ایک مطے شدہ معاملہ ہوگیا ہے مسلم یونیورسٹی ایسوسی ایشن ونیزفا وٹارشین کمیٹی نے طوعاہ كر ان شرائط كومن يربها رس بهم سي زيا ده خوش فسمت بندو كما في ا بنا مقصد حاسل كريجيج بين أصولًا قبول كرلباسيم- إن كواب تك حيص وبيين خاص اس سلة نخاكرينا رس يونيورسٹي كے قواعد عليك عليك معلوم نيس بهوئے مصد - اب يه قواعدت لع بوكے إين میں نے اُن قواعد کوغور وخوض سے اپنے گر سشتہ مراسال کے اُس علی تجربہ کی بٹاپیر دیجھا جو تھی کو فیلو ہونے کی حیثیت سے سناٹلگریٹ کی ممیری سے اور پنجاب یو نیورسٹی کے بور ڈ<sup>ان</sup> ف اسٹر بز کے کنویسٹ بر موٹے کے زمانہ ہیں ہوا ہے ۔ مجھے اس کہنے میں کچھٹا ل نہیں کہ بہ قوا عدا س طریقیہ کی جس پر مہند ویونیورسٹی فاہم ہوئی امتھا ٹاعملی اسکیم کے لئے خاصے ہیں۔ ہماری قوم کی صرفہ خاص ہیں ہماری حالت بھی خاص ہو ان وجو ہ سے بی<sup>ا ضرور</sup> ی ہے کہ سلم بو نی ورسٹی کئے <del>ا</del> میں خاص توا عد ہما ری ضرورتوں کے لیاط سے رکھے جا ویں -چونکہ گورمنٹ کی پالبینی ہمان علیم کی جانب <sup>رائی ۱</sup> او سے جب کلکتہ میں مدرسہ قائم ہواات تک وہی ہے مجھے پوری اُمید سے کلتی نمتے یو نیورسٹی کے قوا عد نیانے میں ہمارٹی مخصوص ضرور نوں اور احتیاجوں کا

خیال رکھے گی - گوزمنٹ سے اور قوم سے میری ہے ولی درخواست ہے کہ اس اہم معاملہ کو مبديط كرليا جائية ناكدد ونواكين بين يونيورستيال بيناوه اعلى كام جوبهندوسان كحتى ميسي مدمقيد ببواكا ساته سازه مشروع کردین گرنی ط بونیورسٹیال پوجرزم بی تعلیم مسیخت بعرجانب واری کی پایسی کے ہماری روحا فی ضرورتو ں کومہیانہیں کرسکتیں اور صرف و نیوی تعلیم ندمہی تعلیم سے الگ تفلك ره كرچوشيچے پيداكرتی ہے وہ قابل اطمينان نہيں ہیں -مهم كوصرت گريخوائيٹوں كی ضرور ہنیں ہے ملکہ ہم سامان گر بحویث جا ہتتے ہیں حقیوں نے روحانیت کے افر میں نشو و نما یا لئی ہو ا بیسے گریجوبٹ بقینا نتوہ وارا ورونیا کی تاریخ میں سب سے بڑی سلطنت کے وفاوارشہری ہوتھ ا ب ہم کو بیرا تد و مبناک باب جس نے ہماری قوم کوء صدسے و وحصوں میں منقسم کرر کھا ہے بند کر دینا چاہئے اور سم کو نہ صرف پوری کومٹ مشٰ اپنی تعلیم کونیا جا مهرسنانے کی کُرنی حاصمے پلا وه با بهی اتفاق جس بربها ری قوی بهی کاوارو مدار به فایم کرنامیا به به -معلی صنعت وحرفت

حضرات! صرف ایک اورسکله باقی ہے جس کے متعلق بیان کرنامیں اپنافرض مجتنا ہوں - پیمئلد ہند دستان کی بہتری کے لئے عمو ً اا درسلما نوں کے لئے خصوصًا بہت ضروری ہے۔ اگر زمانهٔ موجود ه کی تاریخ پر تبطرغائر ڈالی جائے تو ہیرصا ت طاہر ہوتا ہے کہ اس تر ما شہب دنيايين قومون كاا قدَّاراً في كي ويكراً قوام محم ساته رتجارت كي نسيت سي بو ناسب- باشدون کا پیلافرض یہ ہے کہ ان صنعتوں اور حرفتوں کوجن کے لئے بلک لینے قدرتی وسائل کی وہیں ب ست زیا د ه موزون برتر تی دین - بیز الما برب که بیقابله دیگر قومی کامول کے صنعت وقر کے کا موں بیں گوزمنت اور باشندوں بیں زیادہ ہدردی اور والی جمتی کی ضرورت ہے۔ جواوگ اس بین الا تو ا می طو فان کی رفت رکوحو تمام دنیا میں میبیل ری<mark>ا ہے غورسے تج</mark>م سہ ہیں اُن پر میدا مرفقی جہیں ہے کہ اس خو فناک حنگ کے ضتم ہونے پر گورنمنٹ کے اندرو فی ادر بیرونی ایجانومیل د اقتصا وی ) بالسی می خطیم الثان تغیرات مهوٰں گے۔ اور میر تغیرات سلطنت برطائیہ کے ووسرے ملکوں کے و رکشیں ہروش ہند وستان کی صنعت وحرفت کے لئوزیرو محرک ہوں گے بیوانڈسٹریل میشن مک کے مختلف حصوں میں تحقیقات کررہی ہے اس کا تقریہ اس بات كاقطعي ثبوت ہوكہ ہمارى گونمنٹ ہندوستان كى صنعت وحرفت كے نمایت اہم مئله کے متعلق اپنی ذمه داری کماحقه محسوس کررہی ہے ا در تحجیے ببر توی اُمیدہے کما سے قیقاً

کے بعد مہتد وستنان کی صنعت وحرفت کا نیا د ورسشر وع ہو گا۔ علاوہ ازیں مندوستنا ك کی حالت پرنظرکرنے سے یہ اِت ضروری معلوم ہو تی ہے کہ ہندوستان کی آبادی کے مختلف فرستے صنعت وحرفت میں ساتھ ساتھ ترقی کریں اِس کے مسلمانوں کوال ضروری اور ا ہم مئلہ کی جانب اپنی پوری توحیر دینی فرمن ہے۔ یہ میالغد نئیں ہے کہ اس ل*ک بین هماری پولیشکل کمژوری هاری صنعتی ا و رنجار تی پیشی کی و حبه سیر پیم-۱ معا*لله میں ہماری گزیشتہ خفلیت ایک ناقابل معانی تفصیرے اور آبیدہ عفلت جو و کشی کی مراو<sup>ن</sup> مو گی - <sup>ز</sup> ما نه هوجوده مین کسی توم کی دولت کاانحصا رصنعت ۱ ورتبجا رت کی تر تی بیر مخصر سه ا در د ولت پولیٹکی طاقت کی تمنی ہے۔ ہرگورنمتٹ کا فرمن ہے کہ وہ ایسے و سائل بیب را كرسے جن سے ہند وسنان كى صنعت وحرفت كو قابل طمينان تر تى ہو۔مبل نوں كے لئے ركيہ ا قوام سے زیاد واس بات کی ضرورت سے کدصنعت وحرفت کی ترقی میں با قا عده کوشش، کی مائے ۔ گور تمتث کو مندوستان کے مختلف صوبوں میں صنعت وسرفت کے کالج اور کول قائم كرف جا مبئيں اور گورنمت كے ساتھ ساتھ ساتھ اس معاملہ میں پبلک كى انفرادى كوشش اور با قاعده جاعتوں کی متحدہ کوشش خصومنامسل توں کی جاعت کی سے بڑی ضرورت موجودہ زمامة كاساتھ دبیا ہى تليك وقت پر كوشش ہونے سے يقيينًا التھے مترتب ہوں كے اور و تمت پرغفلت کرنے سے مرور ایسے بڑے نقصانات ہوں گے جن کی تلافی کھھ نہ ہوسکے گی میں ہند وستان کے اُن نام ملانوں کی جو کھر کام کررہے ہیں اس اشد قومی ضرور یر بوری توجه و لاسنے کی جرافت کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ ایسے میاحب ان مسلما نوں کو خواب عفلت سے جگانے کے لئے جلاعلی کا رر وانی کریں گے۔ اور اُن کواس اہم معاملہ میں اُن کے اُن فرائف کی تعمیل کے لئے جن پراُن کی اور آنے والی نسلول کی نئی نرندگی کا انخصار ہے آیا وہ کریں گئے۔

حضرات ا جو کام مسلما نوں کے بیش نظر ہے وہ بلات بہت یڑا کام ہے ۔لیکن اگر ہم کو قومی فرائنس کا بوراا صاس ہوا دران کاموں کے کرنے کی جو ہماری علمی اور مالی ترتی کے ہز و لانیفک ہیں ہی اور دلی خواہش ہے توابیا کوئی بھاری کام نئیں ہے جو ہماری قوم نہ کرسکے ۔ ہند وستان جیسے مک بیل ہماں زمانہ میں جیب کہ تومی زندگی کے ہر قدم پر جین الا توامی مقابلے موجو وہیں اس توم کی طاقت جو مردم شماری کے لیاظ کم ہوائن کے ہیں الا توامی مقابلے موجو وہیں اس توم کی طاقت جو مردم شماری کے لیاظ کم ہوائن کے

باہمی اتفا ق مِر خصرہے۔ اگرمند دوستان کے مسلمان اپنا وہ و نارس کے و دانبی گرمشتہ تاریخ سے ستحق بین فأیم رکھنا چاہتے ہیں اور اُن کی میرخوا ہش ہے کہ صرف تعدا دکی کمی سے اُن کر حقوق نظراندا زنه ہوں تواُن کا بیزومن ہے کہ وہستعد ہومائیں۔ میں لینے ہم قوموں سے نمایت رو کے ساتھ بیالتجا کرنا ہوں کہ ہم اُن طاقتوں کا چو ہما سے قابل فخرانجا د اور یکا نگٹ پر مخصر کے جس کی بنیاد عبانی چارہ کے اس مضبوط چان پرہے جو گزشتہ نایخ ں میں عدیم المت ل ہی رخنوا نداز ہو الهيئتعد مهوكرمقا بله كريب بين الاقوامي مقابله كي طوفان مين بهم صرف مستعد بو كرقائم ره سكتيب ا وراگراتجا د نه ہوگا تو ہم اس طرح فتا ہو جا نبیں گے کہ پیمرشا بدکھبی نہ انجر کیس کے۔

أتزس أب ماجان كى طرف سے ميں ثمابت احسائندا من كريد بنر بائيس حضور يرنور نظام حیدرا با د کاا داکرتا ہوں حضورعالی کے شام ناعطیتہ ۱۵۰۰ کے گورٹمنٹ پامپیر نوط جن کی سالانه آمدنی چو مزا ر رویه بسیاس کا نفرنس کی بنیا و تنقل کرنے میں مربیعین ہو گا حضور کی علی گڑھ تھے کیا کے چھلی مربیا نہ حایت نے مندوستا ق ملی توں کو اینا ہے حد مشكر گزار بناليا ہے - جو گرا نقد رعطيبة آپ نے كانفرنس كوا ور دكن كے مجوزہ كالج كوم خمت وما يا ہواس امری پوری صانت ہوکہ نہرائین مسلما توں کی تعلیم سے جن کے وہ بلا شبہ سے بڑے

ر بیریز نثینتوین ملک میں کیپپی رکھتے ہیں۔ نیزاس فیاض لیڈی کااحیا نمندا نہ شکر ہیا داکرنا ہوں جس کی ظیم انثان فیامنی نے اور سلما مردوعورت كي عليم كي سي عربت في س كانفرنس كواس بنا وياكه وه اليفي الياغط الساخط المات كان

چواُس کی شِان کے شایاں بح بٹا سکے ہر ہائینس گیمائٹ بھو یال کی گہری دلیمیں ہے ہوحضو علی مندنیا کے ہرصدکے مسلمانوں کی تعلیم بہتری میں فرماتی ہیں اور اُن گراِ نقد رعطیبوں نے جو وُقعًا فوقتٍ ا مختلف اسلامی درس کا ہوں کوعطا ہونے سہتنے ہیں نمام ملک کےمسلما ن احسانمند دلوں میں پیدا کرلی ہے۔ ہند وستان کی اسلامی جاعت اصاب کے اس اعظیم کو کھی واموش نہیں کرتی جواً ن پر دیر لم نی نسسنر کا ہی اور نداس سے کسی طرح سیک دوش ہوسکتی ہے سوائے اس کے كُواْسْ وَاتْ يَاكُ كَى جِنَابَ مِين جو مِرْضِير و بركت كالاز وال منبع ہے ممد و مين كى صحت منت

کے ملے صمیم قاب کے ساتھ دعاکریں۔ احبین

فا کیا ۔ ایسی مغرو کا را مرحمی کمی کر مصرے کیا جار دری رعلامیتی محرعیدہ نے ہے المموركيّاب كم معداس كوتر ممدك ينخ انتجاب كيارا ورعلامة بمديع كي يخريك يستعمّا الدالمناوس بالأترمينان بونے لكاروست بندكما كمااور انزادر ريام باتا هرکی تؤکب میفتقالی کی هورت بین شانع میزا اور مقبول برا به اُس دقت سور را ملول مصرم وربعليم مے اغول نے سرکا دی طور راس کا ۔ کر انٹاک کے طلبا ی تی تر زکیا -اور توڑی منت یں اس کنامے دوایڈ نش عربی من شائع ہوئے۔ اب جاب لنا محصيب الرحماجي صاحب والى الخاطب والصريار فالك بهاد الحركب سيندوننان كي مفتورانشارد الحولنا عبالسلام مناصبغ وي يينون يواد<sup>د</sup> ر هجر کیامی گرهال من کا نفرنش نے نشائع کیا یہ ہی مغیدت ب برکہ کوئی شخصل سی کوملا تھ نی نیس بوسکرا اسالڈہ دوالدین بحوں کی تعلیم د تربت کے متعلق اس سے بیش ماسلوبا ورهميح طرفقة تغليرو ترست معلوم كريطة نبن لورغاه قبليم ي ايك البي جزيحس برعاري نِدونسان کی فلع و ترق کا انجسار مح کتاب کی فتحا مت ج دیبا چه ۲۲۰ صفح کا غذیمنید لفطع ۲۰×۲۰ قبمت زاقع لادون اللاک وی می شاق مین است می نویوسکرش گرفت نظام ، آنه مرزی محدن کال نام اسم دیک نار بخص کل بحرف ازمارات راغوی کیز کا نزن نے عِل *وُهِ كِي خُوا* أَنْهُ الدُّرُو لِي <u>كِمُوفَّ رِثَالِمٌ كِي</u> برمائع عری توهنیقت مطاول کرکشته نیجاهٔ سالهٔ زمانه کاتندی میاسی دروی بایش اور دا قعات کامن می جرد آباد علی گرد ترکیک دولها می ایم کستور بیست را مراد خی ال ت انگاہے معلوم ہوتے بین کسی و سر سطرید بی معلوم ہے۔ معنی ال ت انگاہے معلوم ہوتے بین کسی و سر سطرید بی معلوم ہے۔ د شنه ذا مسير را رهاي الأولان ما بي موجو يالي عن الناشية و ان روي ميم ور مبره مراور ش<sub>ار</sub>یز حالهٔ كالقلميقي في المروع كما يت في المات من في أمت تقريبًا .. وصور و زول استا

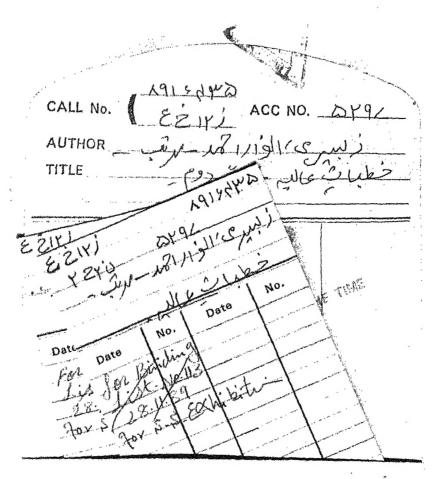



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.